## عمران سيريز نمبر 41

ب آواز ساره

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

وومراجعيم فالمادية

0

صفدر کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس دوران میں کیا چھے ہو چکا ہے۔ اس لیے دہ کرے کو سارے شہر میں الاش کر تا چررہا تھا۔

عمران کے متعلق بھی اسے پھی نہیں معلوم ہوسکا تھا۔ عمران کی ٹیم میں شاید صغدر اور جوزف بی ایسے تھے جنہیں اب بھی یقین تھا کہ اس کی یادواشت واپس نہیں آسکی ان کی اس لاعلمی کی وجہ یکی تھی کہ عمران اپنی کی نئی اسکیم کے تحت البیس "ب خبر" بی رکھنا جا ہتا تھا۔

رحمان صاحب نے مگمر والوں کو سختی سے تاکید کی مقلی کہ وہ عمران کی سیج الدماغی کی " "خو شخبری" کسی کو بھی نہ دیں ... وہ اب بھی ان کی کو مٹی کے اس کمرے میں مقید تھا۔

کیٹن فیاض کو اب بھی مار تھا کے قاتل کی طاش تھی .... اور وہ خوفاک چہرے والا اسے
اکثر خواب میں بھی نظر آتا تھا جس سے ایک بار شہر کی ایک سنسان سڑک پر ٹر بھیٹر ہوئی تھی۔
اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے محلے کے ڈائر یکٹر جزل پر کیا پچھ گذر چکی ہے ... اور وہ تواس
کیڑے کے وجود سے بھی لاعلم تھا جے ان دنوں منٹرل جبل کی ایک کو تھری میں رکھ کر زبان
کولئے پر مجود کیا جارہا تھا۔ پھر ان قیدیوں کے بارے میں وہ کیا جان سکتا جو ڈائر یکٹر جزل کے
ساتھ ایک بہت بوافراؤ کرنے والے تھے۔ان قیدیوں کی تو کسی کو ہوا بھی نہیں لگ کتی تھی اور وہ
براہ راست چند مخصوص آفیسر ول کے میرد کردیئے گئے تھے۔

صفدر آج بھی چنگ تی کے جاندہ خانے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس توقع پر کہ شاید وہیں کرے سے درمیان کرے سے درمیان کرے سے درمیان

جو چیزب ہوئی متی۔ وہ سوفیصدی اداکاری متی۔ دونوں کے در میان کی قتم کا خاص تعلق ضرور موجود تھا۔ صفدر نے اسے محض ایک معمولی گابک کمی نہیں سمجما تھا۔

اد حر چند دنوں سے چلی فطرت رکھنے والی چنگ ٹی پچھ بچھی بچھی می د کھائی دے رہی مخص معدد نے کی بار افسر وگی کی وجہ معلوم کرئی چاہی لیکن چنگ ٹی کا بواب صرف ایک مضحل می مسکراہٹ ہوتی۔

آج مفرد نے سوچا تھا کہ دواس کرے متعلق ضرور ہو چھے گا۔

چنگ تی نے اس طرح پکیس جمپائی جیس جیے حافظے پر زور دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر بولی۔"اچھادہ مور.... میں نہیں جانتی کہ وہ اد حر کچھ دنوں سے دکھائی کیوں نہیں دیا۔"

"على اس ك لي منظر مول "مندر بحرائى موئى آواز على بولا-

"كول؟ارے تمال كے ليے متفكر ہو؟" چك كالجد متحرانہ تعا

"بان! جھے اس سے تعدروی ہے۔ اس رات والے جھڑے کے بعد سے ہم گہرے دوست بن گئے تھے۔ اربے چنگ سوئیف .... وہ تو ظاسنر ہے فلاسنر .... بواگریٹ آدی ہے اور سنو۔ اچھا تھہر وَ.... جھے اس کانام تو بتاؤ۔"

"نام" چنگ ٹی بنس بڑی۔ "اس نے چھے آج تک اپنانام نہیں بنایا۔ کہنا ہے جو جا ہے کہد لو.... باگل کے کے نام سے بھی پکار سکتی ہوا"

"دو خاموش ہو کر پر بنی اور بولی۔ "میں تواسے " پنج بیک آف شبکو " کہتی ہوں۔ "

" فَيْ بِيكَ آف نازے ديم بي حي م نے ...؟"

"اوہ سوئید!" وہ منتمیاں جمینی اور آ بھیں گئے کر بول۔ "کی بار .... اوہ بہت جسین .... ہائے کیا چیز ہے .... سنو! جمعے اس کے بہتیرے مکالمے زبانی یادین۔"

"ایں نے مجھے اپنانام بمبک وی کریٹ بتلیا تھا۔ "صغدر نے شنڈی سانس لی۔

چنگ اسے پر تقویش نظرون سے ویکھتی رہی پھر پولی۔ ویکھوا تم اس کے چکر میں نہ پڑنا بھے تو وہ کوئی بہت پراسر ار اور خطرناک آ دی معلوم ہو تا ہے۔ میں بھی نہیں سمجھ سکتی کہ وہ یہاں آتا عی کیوں ہے جب کہ کسی فتم کے نشے کا شائق بھی نہیں ہے۔ " "واقعی!"مندر کے لیج میں سوالیہ استجاب قعا۔

"يفين كرو…"

"ب تو دا قعی سوچناپڑے گا۔ "مغدر جلدی ہے بولا۔ "چنگ کھیں وہ کوئی سر کاری آدی تو

ہیں ہے؟"

"ہواکرے۔" چنگ نے لا پروائی سے شانوں کو جنبش دی۔" میر ابزنس صاف ہے۔"

" برنس کو چھوڑو۔ يمال بر طرح كے آدى آتے ہول كے۔"

"بال-"وه کچھ سوچتی ہوئی ہولی۔ "عمکن ہے۔ گر جھے کیا۔ کمی کی پیشانی پر تو تحریر نہیں ہوتاکہ وہ کیما آدی ہے۔ یہال خونی بھی آتے ہول کے۔ پھر جھے پر تواس کی ذمہ داری عابد نہیں ہوتی۔"

"ایا جرت اکیز آدی آج تک میری نظروں سے نہیں گذرا ...!"

"كيول كياتم اس كے متعلق كچه اور بھي جانتے ہو؟"

"كاش كحداور محى معلوم موسكا بوتا...."

"او ہو۔ تم توالی باتیں کردہے ہو جیے واقعی اس کے متعلق بہت کچے معلوم کر چکے ہو۔"

" نبیں ابھی تک کچھ نہیں معلوم کر سکالیکن معلوم کرناچاہتا ہوں۔"

"کول؟"

" میں اچھا آدمی نہیں ہوں اس لیے مجھے الجھن ہو جاتی ہے آگر کوئی خواہ مخواہ میری طرف "

متوجه او تاب۔

"توكياب سے پہلے اس نے بى تم مى دلچيى لى تتى ؟"

"يقيناً وورات ياد كرو جب تهار بيدروم على بات يوه على تحل

" مجھے یاد ہے۔ "چنگ ٹی کچھ سوچتی ہو کی بول۔

"وه كول تمس آياتها؟"

"اف فودا يى تو يس آج تك سوچى يول-اس يهل بمى كى فى ميرى اوازت ك

بغير خواب كاه يس كمنے كى مت نبيس كى تقى۔"

"ای لیے مجھے اس کے متعلق بہت کھے سوچنا پڑاہے۔"

"كياسوچاپڙاہے...؟"

"يى كە دە مير ، متعلق معلومات فراہم كرنا جا جتا ، "

"ي-آلي-ذي....والا<u>-</u>"

" پر کون ہوگا؟" مغدر جملا گیا۔

"تم خائف ہو؟"

"كيون نه بول بب كر بوليس كي باس مراكوني ريكارة نيس ب-"

"ارے تو کیا تھ کم تم یرے آدی ہو؟"

"بالداے اچھی عورت سفور کے لیج میں مسخر تا۔

"تو يهال كول مرنے آتے ہو؟ جاؤ كلوت "فد جانے كول وہ يك بيك بير كئے- "دفع ہو جاؤ درنہ من يوليس كوفون كردول كى-"

صندر نے اسے خونخوار انداز میں کھورل پھر اٹھا۔ سر پر فلٹ ہیٹ جائی اور اسے میکھی نظروں سے دیکھی انداز دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

0

بمب دی گریٹ نے جانوں کی سر کردنا قبلہ بین تا تھیں اور تھیں اور کھویڑی نے۔ بالکل ایسان لگ رہا تھا جیے کی مردہ مکوے کو النا افتادیا کہا ہو۔ اس طرح النے افتار ہوئے اس نے دس محضے بخروعافیت گذرار دیتے تھے۔

اگر بلکس نہ جیک ری ہو تی تو شاید اس پر کمی افاق بی کا دھوکا ہو تا۔ چروسیات قلد جذبات سے عادی۔ کرب کے آثار تو چربے پر اس دفت بھی نیس نظر آئے تھے۔ جب اس پر بیدوں کی بارش ہوئی تھی اور مر مت کرنے والواں کو الگ جاکر آئیں میں کمر پیمر کرنی پڑی تھی۔" یاریہ تو بالکل ایسا بی لگلے چیے ہم کی ریو کے جمعے پر اپنی قوت شائع کردہے ہوں۔"

وہ دونوں آفیر جو ای ہے جیفت اگلوائے کہ مامور کے کے تنے بھر دیر بعد یری طرح نروس نظر آنے لگا۔

وفعناكيزے نے چينے ہوئے مگر پر اكون ليج ميں كيا۔ "اب آخرى تدبير جي ہے سنو ميرى سكوردى كے نيچے آگ روش كرواوراس پر تيل سے بحرى دو في ايك كر حائى ركھ دو بجر ميرى كوردى بي امتا يا ايورن كي دك مغز لوغوں كى شكل ميں كينے لگے۔ بن كي ايك طريقہ ہے ہے اختیار کرنے کے بعدتم جھ سے ایک بوے راز کی بات معلوم کر سکو عے۔"

"اے کون زیج کررہاہے کچوے کی اولاد۔"ایک آفیسر نے بے بی سے بنس کر کہا۔

"الجمالة قريب آؤ\_ ميل حمهين بناي دول\_"

آفیر بدی سجیدگ سے اس کے قریب آکر جھا۔

"بتاى دول؟"كبرك في آسته سي بوجها

"مفرور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تہمیں انعام مجی دلوائیں گے۔" آفیسر نے برے خلوص

ہے کہا۔

"اجماتوسنواش اس كوبرسميت پيدا مواتحار"

"كيابات بوكى....!"

"ارے واہ ... کچھ بات بی نہ ہوئی۔ میری مال مجھے جنم دیتے بی مر گئ ہو گ۔"

"كيابكربي بو؟"

ہمک دی گریٹ نے تہتبہ لگالہ ہے تھاشہ ہنتارہا۔" جھے بدی لذت محسوس ہوتی ہے جب سوچتا ہوں کہ میری ماں اس طرح مر گئی ہوگی۔"

آفیسر نے جا کردونوں ہاتھ اس کے مند پر مارے کین دوای طرح بنتارہا۔

پر آفیسر دہاں سے ہٹ کر دوسرے کرے میں آیا اور فون پر ڈائر یکٹر جزل صاحب کے

نمبرڈائل کے ...!

"بيلو!" دوسرى طرف رحمان صاحب عي تص

"قریشی... سر...!"

"ال ... كادبا...!"

"افیت رسانی کی مجمی صد ہو چکی ہے جناب۔" آفیسر نے کہا۔"میری دانست میں وہ سمجے الدماغ نہیں ہے۔ ہم ان دونوں کے متعلق اس سے زیادہ ادر پکھ نہیں معلوم کر سکے کہ وہ ایک کالے آدمی کی مدد سے و قافو قاس کے مکان کو استعال کرتے رہتے تھے۔"

"و قَافِو قا…؟"

" تى بال كالا آدى تواس بهت ولول سے پريشان كر تاربا بهد ليكن ان دونول غير مكيول

نے تھوڑے بی دنوں سے دہاں اپنی حرکتیں شروع کی تھیں۔ جبودہ بہلی بار آئے تھے تو کالا آدی بھی ان کے ساتھ تھا اور اس نے کبڑے کود حکی دی تھی کہ اگر اس نے انہیں و قافز قابا مکان نہ استعال کرنے دیا تو دواسے مار ڈالیس کے۔" نہ استعال کرنے دیا تو دواسے مار ڈالیس کے۔"

"ووكن او قات بيل اوركس سليلي بيل اس كامكان استعال كرتے متے؟"

"دویا ڈھائی سبکے رات کو وہ دونوں وہاں کینچتے تنے اوراکی عجیب قتم کی مثین پر کسی کو پیفات سیج تنے اورای مثین پر کسی نامعلوم جگہ سے پیفات وصول کرتے تنے۔"

"مشين كى ماخت...؟"

"فالباً مثين سے اس كى مراد ثرائم مرز ہے۔ كو فكد ميں نے بحى سافت كے متعلق استغمار كياتھا۔ جواب ميں اس نے جو بحد بتاياس سے ثرائم مرز كى ....!"

"خير-اس كالے آدمى كا حليه بناؤ-"

"لا کھوں میں پہلانا جاسکے گا۔ اگر اس نے طیہ می بتلا ہے۔ کہتا ہے اس کا چرہ بیشانی سے ناک کی نوک تک دو حصول میں منتم معلوم ہوتا ہے۔"

"?V"

"مجے یقین نہیں آیا جناب! اس کے بیان کے مطابق دو شاید کواریا تمریز فرم کا نشان

-4

الم من المبارية المبارية المبارية والمبارية المالت كالشكاد كرو." سلسله منقلع موكيله آفيسرن طويل سانس لي اور يسيور كريدل بين ركه ويا...!

کیٹن فیاض بے خبر سورہا قلد پھر یک بیک .... آگھ کیے کملی عنی؟ کیادہ آواز عنی کی تتم ک۔ اپنی خواب گاہ میں تہاسو تا تا۔ لیکن وروازے کی ایک کٹی جیم فیاض کے پاس بھی رہتی تنی اور دروازہ اعمدے مقفل کیے جانے پر باہرے بھی کھولا جاسکا قبلہ

فیاض نے اعمرے میں آتھیں مجاڑیں کیو تکہ اب وہ قد موں کی آواز بھی من رہا تھا۔ دروازہ متعقل کر کے سویا تھا۔ اس لیے صرف براسامنہ بنا کررہ گیا۔ بیوی کی بیہ حرکت اسے بے حد کراں گزرتی تھی۔ اکٹو کہہ مجی دیتا۔ " بھٹی اگرتم پر اختلاج قلب کے دورے پڑتے ہیں تو

مجھے بے خوالی میں نہ جتلا کیا کرو۔"

وواکش سوتے سوتے جاگتی اور کمی الجھن میں جالا ہونے کے بعد فیاض کی خواب گاہ بی کارخ كرتى خواورات كے دو بجے ہوتے ہى وجہ تھى كە اس كى خواب گاہ كى ايك تنجى اپنے ياس رتھى

"چٹ ...!" كروروش موكيا ... ليكن فياض اس طرح اچلا تما جيسے كى نے بلك كے نے سے محو کرمادی ہو۔اے ایسامحسوس ہور ماتھا جیے ماتھ پیرول میں جان عی ندر عی ہو۔ "كِيتان صاحب! بينے رہنے فاموثی ہے .... " كرے بيل تيز فتم كى سركوثى كونچى -

فیاض اس کے خلاف کیے کرتا جب کہ ریوالورکی نال اس کی طرف اٹھی ہوئی بھی ....اور ر يوالور مجى ايك ايے آدى كے باتھ ملى .... جس كاچره .... دو حصول ملى منقتم تھا ... ايك

بھیائک رات کا تصور فیاض کے ذہن میں ریکنے لگا۔

خوفاک آدی نے موکرے ایک کری کھیکائی اور ریوالور کارخ فیاض ہی کی طرف کئے

ہوئے بعثھ گیا . . .!

فیاض بلکیس جیکائے بغیر اسے محورے جارہاتھا ... دفعتا خوفناک آدی کے ہونٹ مجیل محے اپید نہیں یہ مسراہت تھی یا عاد فاہو نول میں میرف کمنجاؤ پیدا ہوا تھا؟ فیاض اس کی آجھوں میں اس قتم کی کوئی تبدیلی ند دیکھ سکا کہ جے جذباتی تغیر کا نتیجہ کہا جاسکا۔

"ميرانام ... نروداب كينين ... وطونرودا ... او پيلونرودا ند مجھ بيشند على دفي آج مك

ايك معرعه مجى نبين كها "خوفاك آدى بولاء

وفعنا فياض في سنبيالا ليااور آواز عفيلي بناكر بولا- "كياش اس طرح آن كامتصد بوجه

"آجيس كرفار موني آيامول كينن ا"

" بماك جاؤر مجمع غصر فدولاؤر" فياض في ألكمين فكالس-

"معلوم ہے۔"خوفاک آدی کالجد طویہ تھا۔" آپ لوگ بہت ذہیں ہیں۔ اتا بھی نہ ہو سکا اس كبرے كاصليت ي معلوم كرلى جاتى۔"

"كيامطلب؟كيماكيزا المامي سمجانيس-!"

"وى كبراجو سنشرل جيل كي ايك تاريك كو تفرى بين النالطا وواقلا"

"تم پد نين كبال كا الارب مو-"

"اوه... وكماآب نين جانة؟ محم حرت ب

"ميراوقت ندير بادكرو-" فياض في براسامند بنايا-

"سمجا!"خوفاك آدى فے متظراندانداز يس مر اللكر كباد "آپ شايد لاعلم يوس ممكن ب آپ كے ملك يس سرنشندند كوئى ايميت ندر كهنا بور بال نميك ب اى ليے تو دائر يكثر جزل بها كے بعاشكے كاراكرتے بيں۔"

"شل کھے بھی نہیں سجمادوست!" دفعتا فیاض کالجہ بے حد نرم ہو گیا۔ انہوں نے ایک کبڑے کو پکڑواکر کئی دنوں تک الفالطائے مرکھا۔ ایڈار سانی کی حد کر دی لیکن اسے اعتراف جرم نہ کراسکے پھر آخر کاراہے چھوڑی دینا پڑا۔"

"تب پر تم يه بحى جائے ہو ك كداس پرالزام كيا تما؟"

" ماجا مول و دُائر يكثر جزل كاخيال قاك ده كى تخريب يند مملكت كالكنت بهد"

يك بيك فياض في اس يرجلانك لكائد لين فوفاك الجني عافل و نيس قد فياض كرى

سميت دوسري طرف الك كيار بطو زودا دور كمرًا مسكواه بالقله

"كينن بليز-"ريوالورى نال بحرسيد مي مو كن

فياص المااوردر وازع كى طرف دىكف لكاجس بساويردو ميخ ديا كما قل

"و ... ف ... مال دُنگر" والو زود اسر بال كه الد "بال عُميك ب ايكرى سيعة فرق ير دُمير بون كي آواز دور تك ميكل بوكي ليكن .. كول يمال تك آنيكاد حت نيس كواره كرسا كا

"كون؟" فاش جو فق على بواجار القاد بالله

" ووالحقول كي طرح محى غيد نهيل سوتي."

فیاض یک بیک چرزم پر محیا۔ اس کے ہو نؤل پر خفیف ی میرابث می۔ "خالیاد بین کیپٹن کی مجھ میں پوری بات آئی ہے۔" بالو دودا میں جوابا مسرایا۔

"يى سىخىلك كيس كى بكى ى يومحسوس كردها يول."

اليكن عال ال كرك على يد الى علافى به كر بم على ب كوفى مى بدوش نيس مو

سكتا\_" وظو نرودانے كها\_

"تم مدے برمتے جارے ہو۔"

" بیٹ جائے کیٹن اس محکد سر اخر سانی میں آپ سے نیادہ ذہیں اور پھر بیلا آفیسر یہاں اور کوئی نہیں۔ میں دلی سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔"

"اورتم اس الوكى ك قاتل بهى مو يون؟"

"وہم ہے آپ کالیکن یں قائل کو اچھی طرح جانا ہوں۔ آپ اس نتیج پر پہنچ سے کہ دہ لاکی رقابت باجوش انقام کاشکار ہوئی تھی۔ بالکل فلا خیال ہے۔"

"!....*f*,"

"وی کبڑااس قل کاذمہ دار ہے لیکن آپ کے فرشتے بھی اسے کی عدالت میں نہ پیش کر لیس مے۔"

"كياس كرے سے تمارا جھرا ہے؟"

"بالداور آپ کے ملے سے میں ... ورا 1920ء کا گرین فائیل ریکارڈ روم سے نکوا کرطاحظہ فرمالیج گا...!"

"تم اس كبرے كے سلسلے ميں مارى مدوكرنا جاتے ہو۔"

" چلئے بات سمجھ میں تو آئ۔ " بلو زود اِنے تبقید لکایا۔

"میں ایے لوگوں کی قدر کر تاہوں۔"

"ليكن موقع مل جائے تو چهوڙ تا بھي نيس- كون؟" پطو پھر بنس پزار

" كي بات ب علاد مناء" فياض خوش دل س مسرلار

بطورودا بھی ہنا تھا پھر یک بیک اس کی آ تھوں ہیں گہری سجیدگی کے آثار نظر آئے تھے۔ "وائر یکٹر جزل کے لڑے کا پاگل بن۔" فیاض کھے کہتے کہتے دک عمیااور زودا متحر اندانداز

میں چونک پڑا۔

"كمال ہے۔" وہ فیاض كى آ تھوں میں گورتا ہوا بولا۔" بھلا آپ كو كيے معلوم ہواكہ میں اس وقت اى كے متعلق مختلو كرنے آيا ہوں۔"

فیاض نے فخر ہے اعداد میں شانوں کو جنبٹ دی اور چرے پر آگاہٹ کے آثار پیدا کر کے

بديدايا-" پانچ محنول كى نيند بحى مرب مقدر من نهيل."

" مجھے صرف اتفاق معلوم کرناہے کہ ڈاکٹر داور کی لعبارٹری ہے اس کا کیا تعلق ہے؟" "کس کا تعلق؟" فیاض کو پھر چو تکنا پڑالہ

"شايد آپ كوان معاملات سے كوئى دلچيى نبير\_"

"د لچي پيدا موتى ب- "نياش بولار" اگر ..."

" مغمریے- براخیال ہے کہ ڈائر یکٹر جزل کے لاکے نے بھی کی معالمے میں ڈاکٹر داور کارد بھی کی محی۔"

"مكن ب- من نيس جاناً-"

"كسى طرح ال تك يه خر بخياد يجي كد ذاكثر داور پر خطرے بيں ہے۔"

"مُ آخر آے کول اوا" فیاض کاپارہ کر چرے گیا۔

"يل يه بتائے آيا ہوں كه تم مى خطرے ين مور تمبارا ملك خطرے ين ب كراايي

حركتن كردائ جن كى مارونياتيرى بكك عظيم كى لبيت من اسكل بين

وفعافون كى كمنى كى ... اور فياض في ميز كى طرف بوهنا جابا

"عمرية!"زودا آك بوهتا موالولا يولوركارخاب مى فياض ي كى طرف قد

ترودان ريسيور الفلايكال ريسيوك اوربراسامد بنائ فاض كى طرف مول

"كونى محرّمه بين- سنبالے ليكن بيرنه بولئے كاكه مير باتھ عن فال رواور نبين ب-" فياض نے جميث كرديسور الحلا

مهيليو كينن ... عني هي بول ري بول....

"من نبين بجان سكامحرم" فياض في مرافي وفي آوازيس كها

"وفية واكرداور مرعة ذيري بين ...."

"اده سجه گيا... فرمايته!"

"فردائے جوب کا کی طرف ... بیں گریس جاہوں ... ڈیڈی نے ابھی جھے جرب کا ا سے فون پر اطلاع دی ہے کہ بیں ڈائر بکٹری بین آپ کے نبر دکھ کر آپ کورنگ کروں۔ وہ خطرے میں ہیں۔ " "لیکن کیادہ تجربہ گاہ عی سے براہ راست رنگ نہیں کر سکتے تھ...؟" "انہیں آپ کے نبریاد نہیں تھے شاید.... اور شایدان کے پاس اتناوقت بھی نہیں تھا کہ وہ خن ہی تھا کہ وہ خن ہی تھا کہ

"تومس كهال پېنچول؟"

" تجربہ گامیں ... جلدی کیجئے۔ میں رضان چھاکو بھی فون کررہی ہوں۔" ووسری طرف ہے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ فیاض ریسیورر کھ کر مڑا۔ لیکن اس طرح اچھل پڑا جیسے کسی نے سر پر لٹے رسید کر دیا ہو۔ کمرہ خالی۔ بو کھلا کر باہر لکل ... سارا گھرچھان مارالیکن پھلو نروداکا کہیں ہے: نہ تھا۔

O

فیاض اور رحمان صاحب کی گاڑیاں لیبارٹری کے پھاٹک پر ساتھ بی پنجیں۔ جو کیدار جاگ رہا تھا۔ رحمان صاحب کو غالبًا پیچان مجی تھا اس لیے پھاٹک تھلوانے کے سلسلے میں انہیں رسی کاروائوں سے نہیں گذر نا پڑا۔ رحمان صاحب نے جو کیدار سے پھی سوالات کیے تھے اعمازہ نہ کر سکے کہ جو کیدار اندر کے حالات سے باخبر ہوگا۔

"تم کیے آئے؟"ر حمان صاحب نے جاتک سے گذر کر عادت کی طرف بوصتے ہوئے ہو چھا۔ "صاجرادی نے مجھے فون پراطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر داور خطرے عمل ہیں۔"

"مسلح ہویا نہیں۔"

"جي ٻال…!"

وہ آ مے ہوجت چلے گئے۔ تجربہ گاہ کی عمارت چانک سے تقریباً ایک فرالگ کے فاصلے پر تقی۔ عمارت تاریک بڑی تھیں کہیں مجی روشی ند دکھائی دی۔ وہ وزیئرس روم کی طرف بوجے اور سونج بورڈ پر کال بیل کا بٹن دبایا۔ بازباریکی کرتے رہے لیکن اعمارے جواب ندطا۔

پر کیٹن فیاض نے دروازے پر قوت مرف کرنے کاارادہ کیائی تفاکہ رحمان صاحب اس کا شانہ چھو کر ہولے۔ " عظیرو" چند لیے کچھ سوچے رہے پھر کہا۔ "تم نے غلطی کی۔ اسلیے بھلے آئے کچھ آو میوں کوساتھ لانا تھا۔ جب لڑکی نے جہیں ...."

"مير ب ساته باني السيكرين-"

"گڏ…! تو پھر انہيں بلاؤ۔"

فیاض نے سیٹی تکالی اور اسے ہو نیوں کی طرف پوجا ہی رہا تھا کہ رجمان صاحب کی نظر پڑ گئے۔ جمنجطا کر بولے۔" بجیب آدمی ہو۔ عش استعمال کیا کرو۔خود جادباہر ، ، . . خاموثی سے لاؤ۔" فیاض بو کھلائے ہوئے انداز میں بھانک کی طرف دوڑ گیا۔

ر حمان صاحب بھی کھلے میں نکل آئے تھے۔ انہوں نے آس پاس کی کھڑ کیوں اور دروازوں پر ٹارج کی روشنی ڈالی اور پھر ایک جانب ان کے قدم تیزی سے اٹھے گئے۔

کر کی جس میں سلائیں نہیں ملی کھلی ہوئی نظر آئی۔ لیکن اندر جاری میں رحان صاحب فی آئی۔ لیکن اندر جاری میں ماحب فی الکی کی میں ماحب فی الکی کی اندر کے سات میں کاری کرنے کی آواز کے علاوہ اور کی ہم کا تغیر نہ ہوا۔

اتے میں پھانک کی جانب ہے قد موں کی آوازیں آئیں۔ فالبایہ فیاض کے ہاتھت ہی تھے۔ رحمان صاحب نے نارچ کارخ پھانگ کی طرف کر کے روشی کے سکتل دینے اور وہ لوگ او حربی چلے آئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایک کر کے کمڑ کی ہے گذر رہے تھے۔

رحمان صاحب نے سب سے پہلے اس معے کارٹ کیا جہال ڈاکٹر داور لیجارٹری بی جس رات دن گذارنے کی صورت میں آرام کیا کرتے تھے۔ کرو خالی قبلہ لیکن بیاں انہیں غیر معمولی حالات ندد کھائی دیے۔ ہر چیزائی جگہ پر تھی بستر بے حکن قبار شاید کوئی اس پر بیٹھا بھی نہ ہوگا۔

مچر تین ملازمین ایک جکہ ہے ہو تی پڑے ملے کیکن ان کے جسموں پر ضریاعت ایک نشانات م تھے۔

"قالباً کوئی نشر آور چیز-" رحمان صاحب ان کا جائزہ لینے ہوئے بوبرائے اور فیاض کی طرف مرکز بولے فی شرورے نہیں۔ طرف مرکز بولے "آب ہم لوگ لڑک کی خراوراس کے بعدیمال مفہرنے کی ضرورے نہیں۔ مرف ایک آدی لڑک کے پاس کے جائے۔ فیاض تم می رکیا۔ بیٹے لوگ جا بھی ہیں ہے" ا

فیامن کی آ تھوں بین البھن کے آثار نظر آئے۔ لیکن یہ بھی نہ کہ سکا کہ دور حمال صاحب کو دہاں تا جہ سکا کہ دور حمال صاحب کو دہاں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یکھ دیر بعد رحمان صاحب پھر ڈاکٹر داور کی خواہیا کی طرف والی آرہے تھے۔ بوش آدمی جول کے تول پڑے رہے۔

ال بارانيل خوابگاه كادروازه يند نظر آيا- واليي كامتصوبية تماكه وه خوابگاهت كمر فون كري

ے۔ کوشش کریں مے کہ عمران تک ایک پیغام پینی جائے۔ جوان کی دانست میں اس وقت تک اپنے کرے میں خرائے لے رہا ہو گا۔وہ خیالات میں الجھے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ بند دروازے کو دھادیااور پھر بے ساختہ انجل پڑنے کیونکہ کمرہ خالی نہیں تھا۔

"عمران …!'

پران کی پیٹانی پر شکنیں ابر آئیں۔ انہوں نے سوچاجب کمبخت کو اس کا بھی علم تھا تو اب تک خاموش کیوں رہاتھا۔

"کیول؟"وه غرائے۔

عران اس وقت ضرورت سے ذیادہ سجیدہ نظر آرہا تعل اس نے بحرائی ہوئی آوازیس کہا۔ ''ڈاکٹر داور سے زیادہ ضدی آج تک میری نظر سے نہیں گذرا۔''

"کول؟"

"خطره محسوس كرنے كى وجه بھى آپ لوگوں كو بتائى جائتى تھى۔"

ر جمان صاحب کی سوچ میں بڑ گئے پھر عمران کو شؤلنے والی نظروں سے د کھتے ہوئے

بول\_ "مكن باس كى مبلت بىند فى سى مور"

"لتليم نبين كياجاسكاكه يه كوئى ناكهانى عادشه-"

"کیوں؟"

"اگر ڈاکٹر داور نے اچانک غیر متوقع طور پراپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا تھا تو دہ ہی اس کا مقابلہ کرتے۔ آپ لوگوں کواطلاع دینے کی ضرورت نہیں تھی۔"

"كيابات موكى؟"

"ليني ده خطره انجانا نبيس تعاروه پهلے سے واقف تھے کہ خطره پیش آسکتا ہے۔"

"چلو بکی سی پھر ... ؟" ۔ ہے،

" پر کے بی نیں۔ یں نے مرف یہ موش کیا تا کہ ڈاکٹر مندی ہیں۔"

"تم يهال كب سے ہو -"

"آپ کی گاڑی کی ڈی میں گفری بن کر آیا تھا۔"

"يه كياب بودك متى-"رحان صاحب مرجلا محا-

" یہ تودیکھے کہ ان بے ہودگوں کے لیے مجھے کتی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کافون شیپ کر تاہوں۔"

"كيامطلب ...؟"

'' و ٹیری پلیز۔ یہال نہیں گھر … پر … اب آئے میرے ساتھ آپ کو د کھاؤن کہ ڈالٹر اس وقت کہال سے غائب ہوئے ہیں۔''

"تم بالكل كدهے موريد كيا عليه بنار كھا ہے؟" رحمان صاحب نے اس كر مر ير منذهى موئى سياه تو بى كو كھورتے موئے كہا۔

"بد دیکھئے!" عمران نے ٹوئی کا نجلا گوشہ کھینچتے ہوئے کہا۔ اب ٹوئی نے خلاف کی طرح اس کے بارے اس کے بارے اس کے بارے اس کے بارے کے بارے اس کے بارے کی میں کے بارے کی بارے کے بارے کے بارے کی میں کے بارے کے بارے کی میں کے بارے کی بارے کے بارے کی بارے کے بارے کا بارے کو بارے کے بارے کیا گے بارے کی بارے کے ب

"چلو۔"رجمان صاحب نے براسامنہ بناکر کہا۔ وہ بھی عاد تا مجبور سے ورنہ فیاض اور اس کے ماد تا مجبور سے ورنہ فیاض اور اس کے ماد شہ بھتی کی حداد شہر ہے ہاں ہے مقاد کی اطلاع دیں گے۔ فلام ہے اس کا مقصد بھی اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ عمران تج بہ گاہ سکتا تھا کہ عمران تا۔

عمران انہیں آبزرویٹری کی طرف لے جارہا تھاادر اس کا چیرہ اب بھی نقاب ہی میں پوشیدہ تھا۔ دفعتا تھوڑے ہی فاصلے سے فائروں کی آوازیں آئیں اور دہ چلتے چلتے رک گئے۔

"اوہ کہیں ....اڑکی تو خطرہ میں نہیں ہے؟"ر حمان صاحب ہولے۔

" پرواه نه سیجئے۔ لڑکی کا کوئی مصرف نہیں ہو سکتا۔ "

"ہوش کی باتیں کیا کرو۔"ر حمان صاحب پھر بگڑ گئے۔

"غلط نہیں کہ رہا۔ لڑکی کا مصرف اس کے علادہ اور کھے نہیں ہو سکٹا کہ ہم اس کے چکر میں پڑ کر و تقی طور پر اپنی توجہ تجربہ گاہ سے ہٹالیں۔ آیئے تو سمی دہ چھ آدمی ہیں۔ فیاض اتنا شریف نہیں ہے کہ اس نے فوری طور پر آپ کے حکم کی تقبیل کی ہو۔"
مہیں ہے کہ اس نے فوری طور پر آپ کے حکم کی تقبیل کی ہو۔"

"لعنی…!'

"ووا بھی ڈاکٹر کی رہائش گاہ سے پلٹانہ ہوگا۔ پورے چھ آدی اس لڑکی کی دیمیے بھال کے لیے موجود ہوں گے۔" بات طل سے اتر نے والی تھی۔ اس لیے رحمان صاحب کو آبزرویٹری بی کی طرف برصنا برا۔ چاروں طرف سنائے اور اندھرے کی حکر انی تھی۔ دفعنا عمران شمخمک گیا۔ رحمان صاحب بھی رے۔ آبزرویٹری کے نیلے دروازے کے قریب ایک متحرک سابی نظر آرہا تھا۔ عمران بدی بھرتی سے زمین پرلیٹ گیا۔ رحمان صاحب نے بھی کافی تیزی دکھائی۔

سابد دروازے کی تاریکی میں مدغم ہوچکا تھا۔

عمران آہت آہت سینے کے بل ریکنے لگا۔ آبزرویٹری کے دروازے تک پہنچنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ جیسے بی اس نے دروازے میں بھی داخل ہونا جاہا۔ رحمان صاحب نے ٹانگ پکڑ لی ... اندر اند جراتھا۔

"جلدی نہیں۔"رحمان صاحب نے تیزی ہے کھسک کراس کے برابر پینچتے ہوئے سر گو ٹی گ۔ "مطمئن رہے!"

وہ تعوزی دیر تک س من کن لیتارہا۔ پھر اندر ریک کیا۔ تعوزی دیر بعد رحمان صاحب نے اندرروشنی کی ملک سی کلیر دیکھی۔ شاید عران نے اپنی پنسل ٹارج روشن کرنی تھی۔

"آ جائے۔" انہوں سر کو ٹی سی اور رحمان صاحب بھی اندر پہنے گئے۔ فائروں کی آوازیں گاو بگاہے اب بھی سائی دے جاتی تھیں۔

یہ گول کمرہ ویران تھا۔ باکیں جانب دوسری منزل کے زیۓ تھے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے اسے بولٹ کر دیا۔

"ريوالورب نا؟ "عمران نے پوچھا۔

"اوه تم بتاؤ کیا کرناچا ہے ہو؟ وقت بربادنہ کرو۔"رحمان صاحب دانت پیں کر بولے۔
"ہوگاوی ... نیر ... آپ بہی تھہر ئے۔ میں اوپر جارہا ہوں اگر کوئی دروازہ توڑنے کی
کوشش کرے ... تو...!"

" میں بچر نہیں ہوں!" بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے رحمان صاحب تھپٹر بی تو رسید کر دیں گے۔ لہجہ بہت تلخ تھا۔

"خداحافظ ـ "عمران دوسري منزل كے زينون كي المرف برھ كيا-

O

کراؤس کی بر ہوا تھا۔ شاید نو بج رات کی بات ہے ... صفدر کو وہ قطعی غیر متو قع طور پر نظر آیا تھا اور اس طرح چل رہا تھا جیسے کھسٹ رہا ہو۔ چبرے پر ورم تھا اور کئی جگد نیلے اور سیاہ نشان نظر آرہے تھے۔

کے دور چاناوررک جاتا۔ مغرر نے اے ایک کل سے نکتے دیکا تھاور اب دودونوں آگے بچے چل رہے تھے۔ وفعنا مغرر نے تیزی سے قدم بوجائے اور اس کے قریب جا پہنچا۔

"جہاں پناہ ...!" صفور کالجد معتملہ خیز تھا۔ کیڑارک کیالیکن اس کی طرف مڑا نہیں بھٹی کے اس کے اس مرا نہیں بھٹی آ کھوں سے سامنے خلامیں کھور تارہا۔

" یہ آپ کی کیا حالت ہے عالی جاد۔" صفور نے پھر چیزاداس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھاکہ ان دنوں کبڑے پر کیا گذری ہے۔

" حالت \_ " كبڑے كے ہو نول پر خفيف ى مسكراہث نظر آئى۔ "بس الي عى حالت ہے كه میں حمہیں آواز سے پیچان سكما ہوں لیكن آئى ہمت شکل كه گردن تحماكر تمبارى شكل ديمير سكوں ـ " "نام بتاؤاس كااستاد جس نے تمهیں اس حال كو پینچایا ہے ـ "

نام بناوا ل فاشناد و ک میں ان کا مان کو جو ہوجا۔ "کیا کر و گے ؟" بھر ائی ہوئی آواز میں پوچھا گیا۔

"اس کی ٹانگ پکڑ کر سارے شہر میں محمینا مجروں گا۔"

"پولیس۔"

"ارے باپ دے۔"

كبرانس براادر بولا- "جلو-كهيل بينيس ك-"

کچے دیر بعد وہ ایک گندے سے چاتے خانے یں نظر آئے۔

"كيا كذرى؟"صغدرن يوجما

کبڑالا پروائی سے شانوں کو جنبش دے کر بولا۔"وہ سیجھتے ہیں کہ شاید میں کسی سازشی مملکت مجنب ہوں۔"

"حالا نكه تم استظرول كے باؤشاہ ہو۔"

"میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں۔" کیڑا خرایا۔" آج نہیں تو کل .... ساری دنیا کو تشلیم کرنا ہی پڑے گا۔"

"تووه تم سے کیامعلوم کرناچاہتے تھے؟"

"اے لڑے چائے!" کبڑے نے ایک ویٹر کو مخاطب کیا۔

صغدر نے پھر اپناسوال دہرایا۔ لیکن اس نے اکتاہے ہوئے انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا۔ "چھوڑو تم کرو۔"

صفدر پھر پھر کھے منہ بولا۔ وہ خاموشی سے جائے پینے رہے۔ پھر یک بیک کیڑے نے کہا۔ "تم نے اس دوران میں کون ساکار نامہ انجام دیا۔"

"میں نے ... نہیں کھ بھی تو نہیں۔"صغدراس سوال پر کر ہوا گیا۔

"میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا جس کاچیرہ پیشانی سے ناک تک دو حصوں میں تقتیم ہے۔

" مجھے تو مجھی نہیں د کھائی دیا۔"

"پھراب تم بھی میرے قریب نہ د کھائی وینا۔"کیڑے نے میز پر گھو نسامار کر کہااور اس کی آواز بہت زیادہ بلند ہوگئی۔

دفعنا کسی نے چیچ کر کہا۔ "اے منڈو ... گردن میں ہاتھ دے سالے کی .... آج پھر تھس آیا۔ حرامی۔"

اور پھر صغدر نے ایک ہے گئے غنڈے کواٹی میزکی طرف جھیٹنے دیکھا۔

پھر وہی مصیبت ... اس نے سوچا۔ ایک بار پہلے بھی دوایے ہی حالات ہے دو چار ہو چکا تھا .. وہ سنجل کر بیٹھ گیا۔ پچھلا تجربہ بھی زیادہ پرانا تو تھا نہیں کہ دواس وقت عافل ہوتا۔

جیسے ہی غنڈے نے .... کبڑے کی گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ صغدر نے ایک ہاتھ اس کے جڑے پر رسید کر دیا۔ وہ قریب ہی کی ایک میز پر جاپڑا۔

پھر قبل اس کے کہ دوسرے بھی اس کی مدد کو چینچنے صفور نے ایک بلب توڑ کر ہال میں اند حیرا کر دیا۔ لیکن کبڑے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ آسکااس نے بھی اس میں عافیت سمجی کہ نگل ہی جائے .... کبڑاا تنااحت نہیں تھا کہ اند حیرے سے فائدہندا ٹھاسکے۔ فٹ پاتھ پر جنچے ہی وہ آہتہ آہتہ چلنے لگا جیسے بہت دور سے سڑ کیں نابتا چلا آرہا ہو۔ کوئی نہیں کہد سکتا تھا کہ وہ میبیں کہیں کسی فتم کا ہنگامہ برپاکر کے سڑک پر آیا ہوگا۔

كبرك كاكبيل ينة نه تعا...

0

عمران دبے پاؤں زیے طے کرتا ہوا دوسری منزل پر پہنچا۔ پھر تیسری منزل کے زینوں کی طرف بوھابی تھاکہ کی نے پوچھا۔ 'کون؟"

اور عران رک گیا۔ اندازہ ہو گیا کہ آواز کد حرسے آئی ہے۔

پر یک سی نے اس پر چھانگ لگائی۔ حملہ خاصہ شدید تھا۔ لیکن عمران سفیل ہی گیا۔
ایک قدم چیچے بٹ کراس نے اس کے چرے پرایک زور دار ہاتھ جز دیا۔وہ الو کھر اکر چیچے بٹا ہی
تھا کہ عمران نے محرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "خبر وار حرات نہ کرناا پی جگہ سے ... ب آواز
ر بوالور...!"

نامطوم آدى نے اپنے دولوں باتھ اور افعاد ئے۔

"چلو نچلے زینوں کی طرف مز جاؤ۔ "عران نے تحکمانہ کیجے عمل کہااور دہ بے جو ان و جراکے آگے ہورہ آیا۔ عمران کا اندازہ تھا کہ آبزرویٹر کی عمل اس وقت کوئی چو تھا آدی موجود نہیں۔"

زینوں پر پہنچے ہی اس نے محدود روشنی والی ٹارچ روشن کرلی۔ قیدی آگے تھا۔ محران کواس

کے چرب پرویلی ما قاب نظر آئی جیسی خودان کے چرب پر تھی۔

"بيكون ٢ ؟"رحمان صاحب في معظر بانداز من بوجهار

" یہ پھر دیکھیں گے۔ نی الحال اسے قابو میں رکھنا ہے۔" عمران نے بدلی ہوئی آواز میں واب دیا۔

نقاب پوش نے اس وقت مزاحت کی جب دہ اس کے ہاتھ ٹائی سے بائد صفے جارہے تھے۔
لیکن اب دہ بہر حال بے بس تھا۔ ٹاگوں کے لیے عمران نے اپنی ٹائی کھوٹی اور تھوڑی ہی دیر بعد دہ
آدمی ایک گوشے میں پڑا ہوا نظر آیا۔ نقاب چبرے سے ہٹادی گئی تھی اور منہ میں حلق تک دو
رومال خوض دیکے تھے۔ لیکن عمران کو مہیں یاد آرہا تھاکہ اس نے اسے پہلے مجمی کہیں دیکھا
ہور حمان صاحب کے لئے تھی وہ اجنی ہی تابت ہوا۔

دفعتا کی نے بند دروازے پر باہر سے دستک دی اور ساتھ بی آواز بھی آئی۔ "سونی ... جلدی کرو...!"

قیدی نے تیزی سے فرش پر لو ثاشر وع کر دیا۔ لیکن حلق سے آواز نہ نکال سکا۔ عمران کو پہلے ہی سے علم تھا کہ در وازے کے جوڑوں میں جمریاں نہیں ہیں۔ اس لیے باہر سے اندر کے حالات نہیں دیکھے جاسکتے۔ یمی وجہ تھی کہ اس نے بلب روش کر دیا۔

> "سونی۔ کہاں ہو۔ یہ تم نے دروازہ کیوں بولٹ کردیاہے؟" باہر سے آواز آئی۔ رحمان صاحب نے اشارے سے بوچھا کہ اب کیا کرنا چاہے ....

دفعاً پر فائر مگ کی آوازی آئیں۔اس بار فائر کرنے والے عالبًا قریب ہی تھے

"اوه بعا كوا جنهم من جائے-" بابركى نے كہااور پرسانا چھا كيا-

ممك اى وقت عمران نے كيٹن فياض كى آوازسى \_ "خبر دار \_ خبر دار ...!"

پر فائر ہوا ہما گئے ہوئے قد مول کی آوازیں۔ پر فائر ...!

قد موں کی آوازیں دور ہوتی سکتن اور دروازے پر دستک ہوئی۔

" يهال كون بي " كينين فياض كى كر جدار آواز سي كئ\_

پھر تھوڑی دیر بعد وہ تیوں آبزرویٹری کی بالائی منزل پر نظر آئے جہاں دنیا کی پانچویں سب سے بوی دور بین نصب تھی۔

قیدی دوانسپلزوں کی محرانی میں تھا۔ اور تین انسپلز ڈاکٹر داور کی دہائش کا کی محرانی کررہے ہے۔ فیاض نے رحمان صاحب سے کی بار ان کے نقاب پوش ساختی کے متعلق کچھ پوچھتا جابا لیکن ہمت نہ بڑی۔ ویسے خود رحمان صاحب پر جر توں کا پہاڑ ٹوٹ بڑا تھا کیونکہ فیاض کا سامنا ہوتے ہی عمران کی آواز بیکسر بدل گئی تھی نہ صرف آواز بلکہ چلنے کے انداز میں رحمان صاحب اجنبیت محسوس کرنے لگے تھے۔

بالائی منزل پر خاصی ایتری نظر آئی۔ ایسامعلوم ہور ہا تھا۔ جیسے یہاں کچھ لوگ آپس میں کراگئے ہوں۔

"ميراخيال ہے كه داور يہيں تعلد" رحمان صاحب بولے .... پر فياض سے بو جهد "ان لوگوں سے تمہارا كراؤكيے ہوا تھا؟" "كى نے چوروں كى طرح عمارت ميں داخل ہو نيكى كوشش كى تقى انسكة سعيد نے للكاراتو اس نے قائر كرديا بعد ميں دوكئ آدى ثابت ہوئے۔"

عمران اس مختلو سے بے تعلق آس ہاس کی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیاض بار بار اس کی طرف تنکیبوں سے دیکھنے لگتا۔

O

دوسری صح کیپنن این آف میں بیٹااو کھ رہا تھا کہ فون کی کھٹی بی دوسری طرف رہان

"قدى سے كيامعلوم كيا؟"انبول نے يو جمار

" کچے بھی نہیں جناب! وہ نہیں بنا سکنا کہ وہ لوگ ڈاکٹر داور کو کہاں لے گئے ہیں۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ چند آومیوں کا ہاتھ بٹائے۔ یہ بھی نہیں جاننا کہ اس کا باس کون ہے ... اے ہر ماہ دو ہزار روپے ملتے ہیں۔ کوئی کام کرے یانہ کرے۔ ویسے اس نے پانچ آومیوں کے نام اور ہے بتائے ہیں۔ جن کے ساتھ وہ اکثر مختف قتم کے کام کر تارہا ہے۔

"ڈاکٹر داور کے اغواء کا مقصد۔"

"اس پر بھی دوروشنی نہیں ڈال سکا۔"

" پھر تم اس طلطے عمل کیا کر سکو ہے؟"

"جو آپ فرمائيں جناب!"

"بانج السيكران كى علاش ميس بير-"

" میک ہے۔"رحان صاحب نے تھوڑی توقف سے کہا۔ "اِن دیکھو۔ تہیں کرے پر بھی

نظرر تمنی ہے۔"

فیاض چونک پڑا۔ خود اس میں تو اتی ہمت نہیں تھی کہ وہ رحمان صاحب سے کی کو نغیڈ نقل معالمے کے متعلق کچے ہوچے سکا لیکن وہ جاہتا تھا کہ کسی طرح پطو نرودا کے بیان کی تھدیق ہو جائے۔

"كوار" ال نے كهاد "بهت بهتر جناب!"

"وہ خود کو بمبگ دی گریٹ کہتا ہے۔"رحمان صاحب بولے۔

فیاض نے بلکیں جھیکا کیں۔ بہترین موقع تھا کہ دور حمان صاحب پرا بی کار گزاریوں کار عب دالمال "اوه-"اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔"سمجھ گیا جناب!شہر میں عرصے ہے ایک چپھٹش چل ربی ہے۔ دو عجیب آدمیول کے درمیان۔ ایک کمڑا ہے اور دوسرا ... سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسرے کو کیا کہاجائے۔اس کا چرہ پیشانی سے ناک تک دو حصوں میں تقتیم معلوم ہوتاہے۔"

"اوه- توتم ان دونول عي سے واقف ہو!"

" بج - جی ہاں!" فیاض نے کہہ تو دیا لیکن سانس پھولنے گئی۔ اس خیال سے کہ کہیں اب ر حمان صاحب کوئی ایساسوال ند کر بینسیں جس کاجواب اس کے فر شتوں کے لیے بھی ممکن ند ہو۔ کونکہ اس نے آج تک کی ایسے کبڑے کی شکل تک جیس دیمی تھی۔"

"میں کو تھی ہی پر ہوں۔ فور ایننچو۔"

"اوك سر!" فياض ني بانيخ موس كهااور دوسرى طرف سے سلسله منقطع مونى كى آواز س کر خود مجمی ریسیور رکھ دیا۔ خاصی سر دی ہونے کے باد جود مجمی اس کی پیشانی پہنچ گئی تھی۔

ر حمان صاحب ڈاکٹر داور کی لڑکی شمی کوایئے ساتھ گھرلے آئے تھے۔

صبح ہوتے بی ڈاکٹر داور کے اغوا کی خبر سارے شہر میں مچیل گئداخبارات نے معمول کے شارے شائع ہونے کے تین گھنے بعد اپنے ضمیع بھی شائع کیے۔ ڈاکٹر داور کا پراسر ار اغوا معمولی واقعہ نہیں تھا کیونکہ وہ بین الاقوای شہرت اور پوریش کے مالک تھے۔

شی رات بی ہے روتی ربی تھی۔ ثریااوراس کی چھازاد بہیں اس کے پاس تھیں۔ عران اپنے كرع من او كله ربا تعل

اب محروالول نے اس کی طرف خصوصیت سے توجہ دیاترک کردیا تھا۔ جوزف کو بھی اس ك كرے تك آنے كى اجازت ال كى تقى ليكن كرے يل داخلہ منوع تفا وہ اندر آتا اور مستوں کو کی کہ ساتھیں پکڑے کھڑار ہتا۔ اے آج تک عمران کے پاکل بن کے متعلق حقیقت کا

علم نہیں ہو سکا تھا۔

اس وقت بھی وہ کھڑ کی کے قریب کھڑا عمران کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ لیکن عمران کی غودگی کاسلسلہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔اتنے میں ثریاد ھر آنگل جوزف نے مڑ کر بڑے اوب سے سلام کیاآور کھڑا ہور تارہا۔

" میں کہتی ہوں آخرتم کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے۔ دوسری جگہ ملازمت کرلو۔ " ژیا نے کمنا

جوزف کے نشنے پیڑ کنے لگے اور موٹے موٹے قطرے گالوں پر ڈھلک آئے۔ زبان سے پھے نہ بولا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔

ا جہانی الحال تو تھسکو بابار بہال کچھ لوگ آئرہے ہیں۔ " ٹریانے نرم کیج میں کبار اے جوزف سے ہمدردی تھی اور عمران پر بے تحاشہ غصہ آتا تھاکہ آخروہ جوزف کو بھی مقیقت سے کیوں نہیں آگاہ کرویتا۔ جوزف جیپ جاپ رخصت ہو گیا۔

شی عمران کو دیکمنا چاہتی تنی ... ویکھالیکن پکھاند کہد سکے درویتے دوتے پکوں پر درم آگیا۔ تعلہ آٹکسیں ہیر بہوٹی ہور ہی تعمیں۔اس بار عمران کارخ بھی کھڑکی ہی کی طرف تعا۔

دیگر ... "اس نے سلاخوں کے قریب آگر شی کو محورتے ہوئے کہا "اوہوا تم اوگ شاید انہیں ریبر سل کراری تھیں۔ویری فائین ... آرٹسٹک ... بابا ... ہو کس آفس ہٹ!"

ٹریا کا دل چاہا کہ عمران کے سر پر پائر قدووے۔ حد ہو گئی سنگدلی کی۔ ادے پاگل ہے ہو تو بکواس کی کیا ضرورت ہے .... خاموش رہو۔ بے چاری شمی .... کیا دواس وقت ان باتوں سے محلوظ ہو سکے گی۔

" چلو۔ " ثریانے ثمی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔" ورنہ تنہادی طبیعت اور نبیادہ خراب ہو جائے گ۔"

میم عال میدان مناف ہو جانے پر عمران کے گیا تھ کو وی اور کرے کے دوسرے سرے کی طرف بلٹ آیا۔ تیزی سے جمک کر قالین الثابہ اور چھ دیر فرش پر جھکاوو توں ہا تھوں کے انگو تھوں سے خرش پر زور صرف کر تاریک پھر اس طرح تیزی سے بیٹھے ہنا جیسے کسی کنویں میں کر جانے کا خدشہ لاحق رہا ہو۔ وفعتانک ٹائیل اپی جگد سے کھسک کردوسرے کی در میانی خلاء میں ساگیا۔ ٹائیل کار قبہ کم از کم دو مر لع فٹ ضرور رہا ہوگا .... اب فرش پر ایک اتنی بری خلاء تظر آر ہی تھی جس سے ایک آدی بخوبی گذر سکتا۔

پکے در بعد عمران ایک چھوٹے سے تہہ فانے میں نظر آیا۔ ڈکٹافون بخوبی کام کر رہا تھا یعنی

دور حمان صاحب کی لا بحر بری میں ہونے والی مختلو کا ایک انظ صاف بن سکتا تھا۔ آوازوں کا

پیچان لینا کتنی بری بات تھی اور پھر اسے تو پہلے ہی سے علم تھا کہ رہمان صاحب نے کیشن فیاض کو

کو تھی پر طلب کیا ہے۔ شاید وہ طلی کے مقصد سے بھی واقف تھا۔ ورنہ دونوں کی مختلو سننے کے
لیے اتنا ہے چین نہ ہوتا۔

رحمان صاحب كهدرب تقرير مم كبرك اوراس آدى كے متعلق كياجائے ہو؟"

"جانتا تو پچر بھی نہیں لیکن۔ "فیاض پچھ کہتے کہتے رک گیا۔

" بچر کتے وقت جلول کا گامت محو ثا کرو۔" رحمان صاحب کی آواز۔

"ين عرض كرد باتفاجناب كرود جرول والا ... خطرناك أوى معلوم موتاب."

"كياتم في اب ويكواب ؟"رجمان صاحب كي آواز

"جے بی بال ... لیکن اے بکڑنے میں کامیاب نہیں ہو کا۔"

" ہزاروں میں بہجانا چا سکے گا!"

" بی ہاں۔ بری آسانی ہے!" فیاض نے جواب دیا۔ "لیکن کیاہارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ۔ "

"میرا خیال ہے کہ ... ریکارڈ موجود ہی ہو گا۔ لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ ... کس سنہ کے فاکل میں الل سے گا۔ "ر جمان صاحب کی آواز۔

"وود كيمية م ... ميراخيال ب كه سنه انيس سويين كاگرين فائيل ...!"

"كيا؟" رحان ماحب كے ليج من استجاب قلد "كرين فائل ... تم كيا جانو ...

تہادے محکے سے تواس کا تعلق عی نیول۔"

دفعتا کیپن نیاض کا چرہ در و پڑگیا۔ حافت سر زد ہوئی تھی۔اس کا تذکرہ کرنے ہے پہلے اسے اپنے تھے کے ریکار ڈیپر سے تفتگو کرنی جاہے تھی۔ " جواب دو۔" رحمان صاحب اے محورتے ہوئے بولے۔ "حرین فائیلوں کا تعلق ہم سے تو نہیں ہے .... تم کرین فائیلوں کے متعلق کیا جانو۔"

"ادهر دیکمو-تم کہال ہو-"رحمان صاحب کے لیج میں جعلایث متی- دفعا فیاض کو ایک

معقول ساجواب سوجو ہی گیا۔

"دراصل قصدیہ ہے جناب کہ میں نے اس آدمی پلو زودا.... کو کہیں دیکھا تھا۔"

"پطلو نرودا…؟'

"بی ہاں!اس کے نام سے بھی واقف ہو گیا ہوں۔ایک دن میں نے کیڑے اور پہلو نروداکی استی من سے کیڑے اور پہلو نروداکی استی منی۔دونوں ایک دوسرے کے جانی دعمن ہیں۔ کیڑااس سے کہ رہا تھا کہ وہ جب جا ہے اسے نہ بھولتا جا ہے کہ اس کا تعمل ریکارڈ یہاں کے اس کا قائل تھا۔ دیکھے سنہ کے اس کا قائل تھا۔ دیکھے سنہ کے

معافے میں میری یادواشت د حوکا بھی دے عق ہے۔"

" ہوں۔اچھا۔ دہ ... آدی پلو نرودار ہتا کہاں ہے؟" روس میں نہیں میاں کی برور "

"آج تک نہیں معلوم کر سکا جناب...."

"سوال یہ ہے کہ تم ان دونوں کی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے؟" "دونوں ہی عجب الخلقت میں جناب! جب دونوں اکٹھے ہوں توخواہ مخواہ متوجہ ہو تا پڑے گا۔

دووں میں بیب است بی جماب بیب دووں سے مارل و روا رہا رہا ہے۔ پر اگر ان کی مختلو میرے پیٹے کے اعتبارے قامل توجہ ہو تود کچپی لینا ضروری ہو جائے گا۔"

" گفتگو۔ س قتم کی گفتگو ... نوٹ کی تھی تم نے۔"

"کوئی متنازیہ مسئلہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو جیل مجھوانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔" فیاض بے تکان جموٹ اڑائے جارہا تھا۔" پھر کبڑے نے دفعتاً گرین فائیل کا حوالہ دیا تھا اور

بد صورت آدمی بالونرود ابو کملا گیاتها ....

"وودونوں كب سے نہيں د كھائى ديے۔"

"کی دن ہے۔"

ر حمان صاحب تھوڑی دیر فاموش رہے پھر بولے۔"اچھاٹھیک ہے۔ دونوں پر نظر رکھو۔"

بھر انہوں نے فیاض کو کبڑے کے اس مکان کا پیتہ نوٹ کرایا جہاں اس کی گر فقاری عمل میں تھی۔

ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے وہ فیاض کو جلد از جلد رخصت کردیناچاہتے ہوں۔ لیکن فیاض غالبًا منتظر تھاکہ رحمان صاحب خود ہی اسے واپسی کی اجازت دیں۔

"بس جاؤ۔"رحمان صاحب نے کچھ ویر بعد مضطرباندانداز میں گہا۔

فیاض کے چلے جانے پروہ تیزی ہے فون کی طرف برھے کی کے نمبر ڈائیل کے۔

"ملٹری انٹیلی جنس؟" دوسری طرف سے آواز آئی۔

"كنك جزل ثامر-"رحمان صاحب نے كہار

" يور آئيد على بليز ؟" دوسرى طرف سے سوال موا۔

"دی۔ جی آف سنٹرل انٹیلی جنس بیورو۔"

"اوے سر اور درسری طرف سے آواز آئی....اور تھوڑی دیر بعد جزل شاہد کی آواز آئی۔

"بيلو!رحمان ....اولدْ بُوالْهِ يُوالْهِ عِنْ

"شاہدیندرہ من کے اندر مجھ سے کبال مل سکتے ہو؟"

"كوئى خاص بات."

"بهت اہم\_"

ملياتم كو مخى سے بول رہے ہو؟ "جزل شاہدنے بو چھا۔

"بإل…!"

"اچما تووین همرو-"جزل شامد نے کمااور سلسله منقطع مو گیا۔

رحمان صاحب نے پدرہ منٹ بوی بے چنی سے گذارے۔ بالآخر جزل شاہد کی لمبی می

سيدان كمياد غري داخل موكي

جڑل شاہد ایک دواز قد اور قری اور گئی ہے۔ عربیاس کے لگ جگ رہی ہوگ۔ آکھوں سے غیر معمولی فرانت متر شح متی دونوں نے تکلف دوستوں کے سے انداز میں لیے اور رجان صاحب نے کریں کا کل کا تذکر ہی دیا۔ جزگ شاہد کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا۔

جسے وہذ ہن پر زور دے رہے ہول۔

پھے دیر بعد انہوں نے کہا۔ "تمہاراخیال ٹھیک ہے۔ گرین فائل پہلی جنگ عظیم کے دوران مین ٹین کیے گئے تھے اور ان کا سلسلہ 19۲۵ء تک جاری رہا تھا اس کے بعد بعض انظامی امور میں تبدیلیاں ہوئی تھیں اور گرین فائیل سٹم بھی کسی دوسرے طریق کاریں مدغم ہو گیا تھا۔ گر

تغمبر وا بیر گرین فائیل کانڈ کرہ کہال ہے لکا؟" رحمان صاحب کو کبڑے کی کہانی شر وع ہے دہرانی پڑی۔ پھر پطو نرودا کاذ کر چھڑ گیااور اس

سلیلے میں رحمان صاحب نے کیپن فیاض کی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ "پھلو نرود اکار یکارڈ غالبًا 191ء کے گرین فائیل میں موجود ہے۔"

"ا چى بات بى يى دىكھو ل گا۔ اوہ تغمرو توكيا تمارا خيال بىك داكثر داور ك اغوايل

نبیں لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔"

"امكانات بين !"

"مِن چوبیں کھنٹوں سے پہلے ۱۹۲ء کے فائل کے متعلق بچھ نہ بتا سکوں گا۔ بری جسنجھ

فاکام ہے۔"

"ايكس توكون ب؟"ر تمان صاحب يوچه بيشے\_

"کیامطلب؟"جزل شاہرچونک پڑے۔ .

"بس يونني پوچه را مول.

"میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ یہ سر سلطان کے تکھے کا کوئی جانور ہے۔ اور ثاید صرف بی اس کی شخصیت ہے واقف ہوں۔اس کے ماتحت زیادہ تر میرے تکھے کے لوگ ہیں لیکن وہ

بھی نہیں جانے کہ ایکس ٹو کون ہے۔ کیوں ایکس ٹو کے متعلق تم کیوں معلوم کر ناچاہتے ہو؟" "ایدان کی درجماقیاں ایکنامید میں ایسی تاریب کا ایک کی مربعات میں در

"بول بى بوچھاتھا۔ بے تكانام ہے ، جاسوى نادلوں كاساكوئى كردار معلوم ہوتا ہے۔" "سر سلطان خطى ہیں۔ اچھاخر۔ قریم اللہ بہتا ہے بطو زودا جمعے جانا بچپاناسا معلوم ہوتا ہے۔"

عمران نے ڈکٹافون پر پہلے فیاض کی سمجھ بنی تھی اور پھر جزل شاہد کی ... اس کے بعد وہ س مختصرے تہہ خانے ہے او پر آگیا۔

رحمان صاحب کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کمرہ کتے رازوں کا مدفن ہے۔ عمران

ہے آج تک نہیں معلوم کر سکے تنے کہ وہ کیڑے گی گر فآری والی رات کرے ہے باہر کیے نگل سکا تھا۔ حالا نکہ اب وہ اس کے پاگل بن کی اصلیت ہے بھی آگاہ ہو چکے تنے۔ لیکن اس پر آج تک غور نہیں کیا تھاکہ پاگل بن کے دوران میں مختلف کمروں میں کیوں ناچنا پھر تا تھااور پھر اس کمرے میں کیوں دھرنادے بیٹھا تھا جو پہلے بھی کو تھی کے دوران قیام میں اس کا مستقل رہائٹی کمرہ ہوا

فرتاتمار

کی سال پہلے کی بات تھی ایک بار رحمان صاحب خاندان سمیت گرمیاں گذار نے بہاڑ پ چلے گئے تھے۔ عمران نے ملاز موں کو بھی چھٹی دی اور کسی طرح شہر سے پچھے معمار بکڑ لایا۔ اس طرح اس کمرے میں وہ اپنی مرضی کے مطابق پچھے تبدیلیاں کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جن کا علم رحمان صاحب کو بھی نہ ہوسکا۔

ای رات کو چور دروازے سے باہر نکلنے کاارادہ کر بی رہاتھا کہ تھل میں گنجی تھمانے کی آواز آئی۔دوسرے بی لیحے میں دروازہ کھلا اور رحمان صاحب اندر داخل ہوئے۔

" بينيو بينيو!" انهول نے مصطرباند انداز ميں ہاتھ ہلا كر كہا۔ "اگر ذرہ برابر بھي غير سجيد

ہوئے تو تھیٹررسید کردول گا۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔"

"فرمائيے!"عمران نے بری سعادت مندی ظاہر گی۔

"تم نے مجمی پطو نروداکانام سناہے؟"

"اس کی بہتری نظمیں پر حی بھی ہیں ...."

"پطونرودا۔"رحمان صاحب آلکھیں نکال کرغرائے۔"پیلونرودانہیں۔"

"اوہ ہاں۔"عمران کچھ سوچا ہوا بو برایا۔" تی ہاں پطو نرود ا م 191ء کی جنگ میں اس نے قیمر ولیم کے خاص ایکی کی حیثیت سے ایک لمباسنر کیا تھا۔ پھر اس نے جرمنی سے غداری کی

اگریزوں ہے آ ملا۔ عاقباء تک اس کا اس میں فرور و شور کے ساتھ سنا گیااس کے بعد اجا تک غائب ... یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا گیا ہاتا ہیں اس پر کیا عادثہ گذرا تھا۔ بحراد قیانوس

عائب ... بین سے ساتھ بین ہماجا سا کہ جاہوں کا بیادہ میں من پر میا صورت کر اسال مراہ میاد مراہ میاد ہم میں ڈوبنے والے فرانسیسی جہاز کے کتے بھی بچا کیے تھے تھے لیکن پٹلو نرودا۔ آن تک معلوم ندم

سكاكه وه كهال غائب بو كيا تعار افواه تقى كه جهاز بعى خواه مخواه نبين دوبا تعار"

"مهمیں بیر ساری باتیں کیے معلوم ہوئیں ....؟"

" كنفيوشس...!"

"بكواس مت كرو....!"

**"-19**1 و کا گرین فائیل۔"

"خدائ پناو تمال ك بارے على كياجانے مو-"

" المرى اللي جن كالك فا كلك سلم جوه 191ء كي بعد فتم كرديا كيا تا-"

ر حمان صاحب اے متحیر انداز میں گھورتے رہے۔ عمران خود بی بولا۔ "پاطونروداکی بات کیوں چھیڑی ہے آپ نے۔"

"كياتماس كى كسى بيجان سے بھى واقف ہو؟"

" مجمع اس کے ریکارڈ سے مجمی کوئی ولچی نہیں ری اس لیے تفصیل بیں جانے کی ضرورت کول چیش آتی۔"

رحمان صاحب تحوری دیر تک کچھ سوچے رہے گھر ہو اللہ "دوان دنوں یہال دیکھا جارہا ہے۔" "افراہ ہوگی۔"

" نہیں۔ جزل شاہر نے اس کے ریکارؤ کا تفعیلی مطالعہ کیا ہے۔ وہ بلو نزودا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔اس کا چمرہ دو حصول میں تقییم معلوم ہو تاہے۔"

"اوو لوكيا آپ كوكور يك بات پريتين آكيا ہے۔"عمران مفحكات اعداد يس مكرايا۔

"یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ فیاض نے بھی اسے دیکھا ہے ایک ایسے موقع پر جب دہ دونوں آپس میں اور پڑے تھے۔ کبڑے نے اس کانام لے کر گرین فائیل کا حوالہ دیا تھا۔ اس طرح گرین فائیل تک رسائی ہو سکی درنہ کسی کو کیا علم ہو تا۔"

عمران کی پیشانی پر شکنیں امجر آئیں۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچٹارہا مجر بولا۔ 'کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مجی کبڑے کا فراڈ ہو۔ایک الیا آدمی مجی بنا بیٹھا ہو جس کے سر الزام رکھ کرخود الگ ہو سکے۔''

"اے آپ نیامسلہ کہ رہ میں تو آپ کے ذہن میں کوئی پرانامسلہ می ہوگا۔"

"کیوں؟ کیاوہ کبڑا۔"رحمان صاحب اسے پھر گھورنے لگے۔ لیکن جملہ پورا کیے بغیر۔ "جی ہاں! میری دانست میں تووہ بھی نیا ہی ہے پرانامسئلہ تو صرف وہ آدمی تھا جے ان لوگوں نے نکال لے جاناچاہا تھا۔"

"تم نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ڈاکٹر دادر کے اغواجی ان عی اوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔" "جی ہاں اور شبہ بے بنیاد بھی نہیں ہو سکتا جب کہ کبڑے کے بارے میں ذاتی طور پریہ نظریہ قائم کرچکا ہوں کہ وہ کسی جنگ باز ملک کا ایجٹ ہے۔"

"چلوفی الحال تسلیم کیے لیتا ہوں۔ پھر؟"

"بری مصیبت ہے۔ "عمران مسمی سی صورت بتا کر بولا۔

"کیا؟"رحمان صاحب غرائے۔

"وہ کبڑا میرے لیے نی دریافت نہیں ہے۔ "عمران نے خفتہ ی سانس لی۔ "دو سال سے اس پر نظر تھی۔ ادھر چھ ماہ سے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کس طرف نکل گیا۔ لیکن جب آپ کے قیدی کا قصہ اٹھا تو اس کبڑے کی پوزیش کسی حد تک واضح ہوئی لیکن وہ غائب تھا۔ لڑکی قتل گردی گئی اور پھر پچھ ہی دن بعد کبڑا بھی نظر آیا۔"

"ہوگا۔" رجمان صاحب براسامنہ بنا کر بولے۔" میں ڈاکٹر داور کی بات کر رہا تھا۔"

" پچیلے چھ ماہ سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اکثراہے تجربہ گاہ کے آس پاس منڈلاتے دیکھا

.....

ر حمان صاحب کچھ نہ ہولے ... عمران او تکھنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسٹول پر بیٹھے بیٹھے ہی سو جائے گا۔ پلکیں آہت، آہت، جھکتیں اور دہ خود کو جھکولا دے کر سنجل جاتا۔ آ تکھیں بھاڑ تااور جھینے ہوئے انداز میں مسکراتا۔

" آخراس اغوا كا مقعد كيا موسكا بيج "رحمان صاحب منظراند ليج بيل بزبزائ

"عقيقه-"

"كيا؟" رحمان صاحب كرج ... اور عمران ب ساخته الحيل بإله بو كلائ موت انداز ميں آئكس بھاڑي اور پھر دونوں ہاتھوں سے منہ پيٹتا ہوا بولاً۔ "ميں نے كيا كہا تھا؟ اور اوف ... يه غنودگی خدااسے غارت كرے۔"

"אפלט אט נאפ!"

معلم فین چلے گا۔ "عران نے مالا ساند اعداد میں سر کو جنبش دی۔ "مجرب ہوئی ہو تا پڑے گا ورنہ شاہد ڈاکٹر واور نے جو کچھ بھی مطوم کیا ہے اس کے متعلق ملٹری اعظی جنس کو کوئی اطلاع فین وی۔ بلکہ غالبًا نہیں کسی مسئلے میں شبہ ہے۔ اس لیے اغواکی مشرورت پیش آئی ورنہ خاتمہ مجی کوئی الیمی بڑی بات نہیں تھی۔ "

"کیا بک رے ہو۔"

" فيك براب جي اى وحشت ك عالم من كرس فكل جائ و بيخ-"

"عالباب سورے ہول مے۔"

"فدا کا شکرے کہ تم نے خود ہی تجویز پیش کروی بھٹی جلد ممکن ہو سکے وقع ہو جاؤور نہ تمہارا یہ نگرو بدمعاش مجھے انگال کردے گا۔ خدا کی بناہ چھ او تلمی او میں۔ آخر تم اس کے اخراجات کہاں سے بورے کرتے ہو ج

"ميان ديا --"

رحان صاحب برامامنه بناكروه كف-عران البيخ كيرب محازر باتحا-

"يكاوكت ٢٠٠

جوزف كمال سور باب؟ "عمران في سوال كاجواب دين كى بجائے في جا۔

معكيراج من و"

"بس میں چلا۔"

کمپاؤٹو بی اعظیرافل عران بدومزک باہر آگیا۔ کو تکدرمان ماجب کو کول سے نفرت میں اعظیرافل عران بدومزک باہر آگیا۔ کو تک میں نفرت ہو تا گئرے میں خوت ہو تا گئرے میں چوردرواؤے کی موجودگی بھی ہے کارفابت ہوتی وہ گیران کی طرف جارہا تھا۔

جولیانا فٹرواٹر جاگ پڑی۔ قالبًا فون کی محنی دیے فیگر ہی متی۔اس می جنیب کرریسیور افغایا لیکن دوسر کی طرف سے تویر کی آواز س کر جملا گئا۔ "بیکیاہے بود گی ہے؟" دودانت پی کردہاڑی۔ "میں پاگل ہو جاؤں گا۔ "تو یہ بھی خالباً چیخا ہی تھا۔ بہمیااب پولیس کورنگ کروں۔" "جہنم میں جاؤ۔"جولیا جھلا کرریسیور کریڈل پر پیٹھنے ہی والی تھی کہ تنویر پولا۔" یہ عمران ...!" "مما۔"

وعمران آدھے محفظ سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ کیڑے تار تار بیں اور جوزف کو شش کر دیا ے کہ اس سمجا بجا کرواپس لے جائے۔

"اوو "جولياكي آواز سے محملن متر في محى " بمريتاؤ مي كياكرون؟"

"كرويانه كرور على اب بابر نكل كر مرمت كرول كار"

"مغمرو! الى حافت بمى نه كرناله" جوليا جلدى ين بولى "جوزف خمنيس زعره نبيل جموز كاله"

"اوه... کیا <del>یکن</del>...!"

" مخمروتورا" جوليات زم ليج من كها "من آرى مول- مير عيني بي ميل وروازه . كولنال"

"خير آؤ-"سلسله منقطع ہو گيا۔

بیں من بعد جو لیا کی گاڑی تو یہ کے بنگلے کی کمپاؤٹلہ میں واضل ہوئی۔ بیڈ لیمپس کی روشی بر آمدے میں پڑی تھی۔ عران اور جوزف صاف نظر آ رہے تھے۔ عران وروازہ پیٹے جارہا تھا اور جے جوزف باربار محکمیارہا تھا۔"باس خدا کے لیے اب بس کرو۔ کہیں اس شریف آو می کابارے فیل نہ موصائے۔"

"اب بس چپ بھی رہ "تو راندرے گرجد" بر آبادث فیل ہو جائے گا۔ ہو نہد!" "کیابات ہے؟"جولیا کی آواز پر ده دونول چونک کر مڑے۔

"ل .... لؤی! "عران پہلے تو ہکالیااور پھرا چھل کر جوزف کی گرون ہے جمول کیا۔ "ببد بچاؤ۔ بیار سمائی ... خدا کے لیے جھے اس لڑکی ہے بچاؤ!"

"باس بوش من آؤ .... د يجمويه من فنزوار إن "

"سوڈاواٹر حرام ہے ... بھگاؤ اے ... ڈارلنگ بلیکی ... بھگاؤ ... فادر فادر ہولی فادر!"وہ طق بھاڑنے لگا۔ توریمی بایر آچا قلداب ای نے بیوف یہ سنا شروع کردید "ف والات بھال سے ورند دونوں کویا گل خانے مجال دوں گا۔"

" مفہرور فاموش رہوا میری سنو۔" جولیائی کے شاہنے پر ہاتھ رکھ کر بول۔ "بہتر ہے کہ اسے اعدر لے چولی۔ "بہتر ہے کہ ا اے اعدر لے چلنے کی کوشش کروچوزف تم مجی مدد کرو۔ ورند کی پر بطانی بیل جاتھ جاؤ گے۔ اتی رات کے اس بنگاہے نے پہلی کو متوجہ کر لیا تو لینے کے دینے پڑجا نمی کے۔ " بات جوزف کی مجی سمجھ میں آئی اور والوگ عمران کو اعدر دھکیل لے گئے۔

معمورو محمد جمورو "عران زور زورت باته محماتاريا

بدقت تام دواے آیک آرام کری تک لا سکے اور محرج لیات کی جمیز پراے کری سے اعماد طامیا

"باے بی سمر گیا۔ "عمران روبانی آواز بی کرالہ "ب یہ لاکی جھے ایک ہشتیہ خط کھے گی اور اس کی سمجلی اے مشورود ہے گی کہ خط برپانی کی دو جار یو تدیں بھی نیکا کر طائل ہے ہے خلک کر دو جاکہ سند رہے اود یو تت ضرورت کام آئے۔ بائے یہ لڑکیاں مجھے اس قدر آو کیوں سمجھتی ہیں۔ارے یا اس میں ڈیزھ در جن بجل کا باپ یول اور چو تھی شاد کا ایک گرہے۔ بائے سمجھتی ہیں۔ارے یا اس میں ڈیزھ در جن بجل کا باپ یول اور چو تھی شاد کا ایک گرہے۔ بائے

" كواس بذكرد " تؤير في است كمونس وكعلا

"آے منز ہوش میں رہوا ہا س یا گل ہوں کے لیکن میں بالکل فیک فعاک ہول۔" " کیا بکا ہے۔"

جوزف آ تعين تكال كراس كى طرف يوماي هاك جوليادر ميان مي آم كيا

آج کیٹن فیاض بزات خود کرے کا تعاقب کردہا تھا۔ چراپے مقدر کو گالیاں کول ندد تا۔
تین کھنے گذر چکے تھے سر کیل ناہے لیکن کروا تھا کہ کہیں رکنے کا نام بی نہ لیتا تھا۔ ضافدا کر کے
وہ ایک باریس داخل ہوا اور فیاض نے فوری طور پر شرائی پننے کی کوشش کر ڈالی۔ ایسا معلوم
ہونے لگا جے پہلے بھی کہیں بیتارہا ہواور راہ چلتے ملتی ترکرنے چا آیا ہو۔ کی بھزی خالی تھیں۔
فیاض نے کروے کے قریب می والی میز ختنے کی۔ کروے کی پیشت اس کی طرف تھی۔

ویٹر کی شکل دیکھ کر فیاض نے آتھیں اور نظی بنالیں ... اور جمومتا ہوا بولا۔ "مار نمنی

لاۇ....ۇىل...!"

" جى ماحب!" ويزن متحرانداندادين بليس جيكائين

"مار ثمني .... يوانغرش بيث!"

"ماحب ... مينوين نہيں ہے۔"

"مینو کے بنچ .... میں مسور کی دال اور چپاتیاں نہیں مانگ رہا۔"

"مينجر صاحب كوبلاؤل صاحب!"

" ار غین ... ، ار غین ... ، جالل کندہ تراش! شراب ... ، ار غین شراب کیا ہم فرانس بھی انہیں گئے ہائے ہیں سے علاوہ اور کھے نہیں پیتا۔ اچھاا کی اسٹیک لاؤ۔ "ویٹر کی جان میں جان آئی اور وہ اسٹیک لینے دوڑا گیا۔

اد حراب کبڑے کی میر جمی خالی نہیں تھی۔ایک خوبصورت پوریشین لؤکی بھی تھی اور رم کی بو تل بھی۔رم خالبًا خالص بی چل رہی تھی کیونکہ آس پاس نہ تو سائیفن بی موجود تھاور نہ سوڈے کی یو تل۔سروس آتی چوکس نہیں تھی کہ فوری طور پر خالی بو تل بٹادیئے جانے کا امکان ہو تا۔

فیاض میز پر کہدیال فیک کر آ گے جمک آیا۔ ان دونوں کے این گفتگو اگریزی میں موری تھی۔

كراكه را قل " محمد تهارى ال سے عش ب."

" بكواس مت كرور " لؤكى كے ليج ميں جلاب متى۔

"أكرزنده مو توميراايك پيغام اس تك ضرور پنچادينا\_"

"میں اٹھ جاؤں گ۔ ہاں۔" لڑکی نے دھمکی دی۔

"ارے نہیں ایا بھی کیا۔ ہام تو تمہاری ال ...."

لڑکی نے زورے میز پر ہاتھ مارااور کیڑا جملہ پورانہ کر سکا۔ خواہ کو اہ دانت نکال دیے اور زیردسی ہنتارہا۔ پھر لڑکی بھی اے چڑانے پر آمادہ نظر آنے گلی۔

" ي محمرى اب زين پر ركه دور "اس في اس كويوى طرف اشاره كيا

"ہوں!" فیاض نے اس کی آواز میں غراہت می محسوس کے " یہ گفری جس دن زمین پر اتری بہاڑروئی کے گالوں کی طرح خلاہ میں چکراتے پھر ہی ہے۔"

مورتم کی پاگل خانے میں نظر آؤ کے۔ کیل جمالوک اس کے چیرے کے قریب انگی نچاکر ہنگ ۔ کیڑے نے جملابٹ میں اس کا ہاتھ جنگ دیا۔

"حراي\_"الوكى كالجربور باتحد ال كے كال بريوك

"کتیا۔ حرامزادی۔"کیوے نے اس کی کھوپڑی پر دوہتر چلایا اور دہ اس طرح بیجے ہٹی کہ کری سمیت الث بی جانا پڑا۔ بس بھر امچما خاصا ہنگامہ بریا ہو گیا۔

کوے پر چاروں طرف سے بلغار ہوگئے۔ارو۔ ارو کے شور میں اوگ کی ہشر اکی جین میں میں کا رہیں ہیں گئی وہیں ہی گئی وی گئی وی تھیں ہی گئی وی تھیں۔ گئی وی تھی وی تھیں۔ گئی وی تھی وی تھیں۔ گئی وی تھی وی تھ

فیاض کی سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب اے کیا گرنا جائے۔اعم میرا ... اور ... مغز پھاڑ وینے والا شور ... ہاتھا پائی کی آوازیں ... پند نہیں گئے آدی آپس میں الجد پڑے تھے۔

"او الوك يلم سنجل كر ...."

"زبان ... سنبال (0"

"....*315*"

" اکس-اکس"

کیٹن فیاض نے افعنا جاپالیکن دوسرے ہی لیے ٹیل مرید قیامت فوٹی۔ بے خیر کیا میں چینے والی سوئی بھی بعض او قات نیز ہے کی انی معلوم ہوتی ہے پھر فیاض کو اپنا سریا تھی پاش ہو تا کیول نیہ محسوس ہو تاکے کی خاصی وزنی چیز اپناکام کر ہی گئی تھی۔

فیاض چکراکر کری سیت گرااور اند جرون چی گل ہوتا کیا گین اس عالم بی بھی وہ سوئ ساتھا کہ محض انفاق ہوسکتا ہے یادیدہ وانستہ اس پر عملہ ہوا ہے۔ واقعہ اند جرے کا تھا اس لیے کئ کے خلاف کوئی کارروائی مجی نہیں کی جاسکتی۔ فیاض بڑی خاموشی سے ہے ہوش ہو گیا۔ وہ کئ بہت ہی معمولی آدمی کے دوپ بیس کیڑے کے چیچے لگا تھا۔

O

"اجما و مركيا عول" فاور في معظم إلد الفراز ش يوجما

جولیاضے کی نیادتی کی دجہ سے محج الفاظ اواکرنے سے قاصر تھی۔ بید وجو تھی کی طرح عل رہا تھا۔ ید قت تمام دو یولی۔ استورے خدااس سے سمجھے۔ میں نے عران کواس کی تحرانی میں دے کر غلطى كى مقى كاش كى ندكى طرح البين ساتھ ى لا كى موتى۔"

"كيول؟ كيااب ده وبال نبيس بع؟"

" نبیں۔ "جولیا بحرائی ہوئی آواز میں بولی۔ "ہم فیلے کری سے جکر دیا تھا۔ لیکن دورات میں کسی وقت نکل بھا گئے میں کامیاب ہو گیا۔ "

"امجماجوزف كهال ٢٠

"اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوسکا کہ عمران کب نکل گیااور توریکا بیان ہے کہ وہ خود ساری رات مجری نیندسو تارہا تھا۔"

" یہ نامکن ہے!" خاور کالبجہ تشویش کن تعلد 'اگر تنویر نے اسے نکل بھاگنے میں مدوری ہو گی تو ... نہیں یہ بھی قرین تیاس نہیں۔"

"تم نہیں سیھتے۔ مجھ سے زبر دست غلطی ہو لک وہ عمران کادشمن ہے۔ خطر ناک ترین دشمن۔" "اوہ سمجھا۔" خاور ہنس پڑا۔ "تم ہی بہتر سمجھ سکتی ہو۔"

جولیا پھر کس سوچ بیں گم ہو گئے۔ پچھ دیر بعد بولی۔"اگر بیں جوزف کو اشارہ بھی کر دوں تووہ تنویر کی بوٹیاں اڑادے گا۔"

"اباده كمال ٢؟"

" غیرے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کینے سمجھاؤں۔ میں پیوٹ کر بچوں کی " ایس استعمال سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کینے سمجھاؤں۔ میں پیوٹ کر بچوں کی

طرح رور ہاتھا۔ بالکل بچوں ہی کے سے انداز میں اس کے متعلق سواللات کر تاہے۔"

وفتا فون کی تعنیٰ بی اور جولیائے جمہت کر یہ بیورا نمالیا۔ دوسری طرف سے ایکس ٹوک مجرائی ہوئی می آواز آئی۔

"لين سر!"جوليان او ته چين بين كها

"تم لوگ عمران سے قطعی دور رہو۔ آگر کھیں و کھائی بھی دے تو نظر اعداد کرو۔"
"م سے کا مناسب اور ایک کھیں کا مناسب اور ایک کھیل کے اور ایک کھیل کے اور ایک کھیل کے اور ایک کھیل کے ایک کھیل کو ایک کھیل کھیل کے ایک ک

"م … گر … کیوں جناب؟"

" بكواس كروگى؟ "ايكس نوغرايا\_ " تهبين چرات كيسي بوقى بيد جھ سے كى علم كى وجد يو چھنے كى؟" «" مم ... معانى جا بتى ہول جناب! " جوليانے يو كھلا كر كہات

استوا"ایس او نے سیاف آوازیں کہا۔ "نسن روؤ پر دنوے سامنے ایک شراب خان ہے۔

وہاں اس دفت کیٹن فیاض فرش پر بے ہوش ہڑا تھر آئے گا۔ معنی رنگ کے فکستہ اوٹ یس ہے۔ اور نعلی مو چیس لگار کی ہیں۔ السیکر زاہد کو فون کرو کہ اسے اضا کے جانے کمنام کال۔ یاد رکھنانہ ہیں۔"

سلسله منقطع ہو محیااور جولیا محالات ہوئے اعداد میں ریسیور خی کرخاور کی طرف مڑی۔ "کیابات ہے؟"خاور مسکرایا۔ وہ سجھ کیا تھا کہ کال ان کے چیف آفیسر کی رہی ہو گیا۔ "پیعہ نہیں!اس جانور سے کب اور کس طرح پیچیا مچھوٹے گا۔" مسل کی ریافتا؟"

> دھیران سے دور رہو! اگر کہیں و کھائی بھی دے جائے تو نظر انداز کرو۔" دمیں پہلے می سجمتا تھا کہ اس کاپاگل بن مسلحت سے خالی نہیں ہو سکٹا۔"

"کیامطلب....؟" "وہائیس ٹوبی کی کسی انٹیم کے تحت پاگل ماہوگا۔"

"مجروہ المران سے دور وہے کا مشورہ کول دے دیا ہے۔" ای طرق صفدر سے بھی دوررہے کا مطورہ دیا تھا۔ کوئی وجہ تو ہوئی جائے۔"

جولیا کی سوچ میں بڑگئے۔اتنے میں خاور کسی آواز پرچو نکالور ای طرف کال لگا دیک پھر بولا۔" یہ ایک کون ہے کیالای ممادت میں۔"

"جوزف شايدرور ما سنة" جرايا يولى خافز نيس يزان ليكن جوالياب خلور سنجيده رقاء سنجيلاً كل غم آلود تقي

"اوبالد و آفر تهاس كے لياتى بريان كيوں مو؟"

" کمان مت کرد کے تماری مدردیوں کی خرورت انسان "

اس جمر کی کے بلد جود بھی خاور ہنتاہی رہا۔ وہ سبھی جو لیا کا فرام کرتے تھے۔ اس حد تک کہ اس کی جمعز کیاں بھی انہیں گران نہیں گذرتی تھیں۔

خاور کھے کہنے تی والا تھا کہ درواڑے پروستک ہوگی۔

و المجاور "جوالياف كهااور بوزف تطوالا مواالدرواعل موا

" بچھے جانے دو. مئی!"اس نے بحرائی ہوئی آواز میں کہلہ "میں ہاس کو حلاش کر بی کو ل گا۔" "اچھی بات ہے!" جو لیانے شنڈی سانس لی۔ "جاؤ۔ لیکن مجھے فور آبی اطلاع دیتا اگر کہیں کھائی دے جائے۔"

" بیں انہیں زیردستی اٹھا کر بہیں لاؤں گامٹی۔ پاپ کے گمر نہیں لے جاؤں گا۔ ایسا بھی کیا تنجوس باب؟"

"کیا مطلب؟" خاور اے محور تا ہوا بولا۔ "رحمان صاحب تو بوے شاہ خرج آدمی ہیں تم انہیں کنوس کیول کتے ہو؟"

" كنوس كول كبتا مول - "جوزف آ كليس فكال كرخرايا - "جوان بينايا كل موكيا به كفون على الله كل موكيا به بكفون على على كيا .... واكثر آئ .... مكر اب المين بالكل يرواه فين به اب وه باس يرايك بائى بعى فين صرف كر يستة - "

"تمارے باس فے نہیں مجی سکے نہیں دیا۔"

" تم پڑھے لکھے لوگوں سے بیل بحث نہیں کر سکا۔ ایک وحثی قوم سے تعلق دکھتا ہوں لیکن میر اپنا .... خواہ وہ کتا بی برا کیوں نہ ہو جمیشد میر سے بیٹے سے لگارہ گا آسانی پاپ نے ہم کمینوں کو سینے سے لگار کھا ہے۔ ہم جو دن رات اس کی نافر مانی کرتے ہیں کیاوہ جوزف کا پیٹ نہیں مجر تا .... اس جوزف کا جوگوشت کھا تاہے اور ہر وقت شراب میں ڈوبار ہتا ہے۔"

"اے جال آدی میں تھے ہے جث نہیں کرسکا۔ مجھے معاف رکھ اسفاور نے بنس کر کہا۔ "ورند میراباپ بھی سانب بن کر سرکنڈے کی جھاڑیوں میں سرساتا پھرےگا...."

جولیا بھی مسرا پڑی لیکن جوزف کا چرہ بالکل سپائ تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بحرائی ہوئی آواز میں کہا۔" میں جارہا ہوں مسی ... خدا حافظ ...."

" تہاری چو ہو تلیں یہال تیار طاکریں گی۔ "جولیانے کہا .... جوزف حرید کھے کے بغیر .... دروازے کی جانب مزیکا تھا...!

0

زیرہ نائین ٹرانسمیر کاسنری سیٹ صفر کے پاس موجود تھا۔ لیکن اسے بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ اسے استعال کر سکنا۔ آج کل وہ گرینڈ ہوٹل میں مقیم تھا۔ اخراجات کے لیے بے تحاشہ رقوم لمتی تھی لیکن اس کے فرشتوں کو بھی علم نے بہا ہوگا کہ دور قوات آتی کہاں ہے ہیں۔ کون
اس تک پہنچا تاہے ... ایک آدھ بار ایکی ٹوکی طرف بھی دھیان ضرور کیا تھا لیکن چر سوچا کہ
ایکس ٹوے اس کی توقع نہیں کی جائتی کہ دہ اس حد تک اپنے انتوں کا خیال رکھے گا۔ نوٹوں کی
گذیاں اے اپنی جیبوں میں کمتی تھیں ... تکھے کے بنچ بستر پر کمتی تھیں۔ فرضیکہ اے اتنا ال
جاتا تھا کہ دہ میش ہے زعر کی بسر کر سکتا ...!

لیکن زیرو پائین کا سید استعال کر کے ایکس ٹوے رابط قائم کرنے میں کون حارج ہو سکا

کوئی مخض .... کوئی انجانا آدی .... جو ہر وقت اس کے آسپاس بی موجود ہوتا ہے۔ دہ ویٹر بی سی موجود ہوتا ہے۔ دہ ویٹر بی سی .... جو آگر دستک دیے بغیر بی اس کرے میں تکس آتا تعاد اور پھر اس طرح اگر گڑا کر معانی مانگنا تعاکہ سفاک ترین آدی بھی پہنچ جاتا۔ صغدر کو پھین تعاکہ کبڑے کے آد بی ہر وقت اس کی محرافی کرتے ہیں۔ خالبا بھی دجہ تھی کہ ایکس ٹوے اے اپنے آدمیوں سے دور بی رہنے کی ہدایت کی تھی۔

كيوار كبور بمك دى كريث! مغوران ك معلق سوچ سوچ اس طرح جلا جاناك

منیاں غیر شعوری طور پر سر کے بال مکڑنے آگئیں ...!

اس وقت می وه گرید موش کے ڈاکٹک بال میں کیوے می کا عظر تا۔

وه آخر بح نظر آیا۔ الکین اس اعراز میں کہ معدر کی آتھیں جدمیا کئیں۔

ڈز سوٹ میں تھا ... بے دائی فجیش .... اور ایک محدث جو اس کے قد سے دوگی مروروی ہوگی۔ مورت کالباس مجی قیتی تعلد چرو خاصاد تکش تھا۔ لیکن کیزے ہی کی طرح ب چھم تھی۔ دہلی تکی تاز جیسی .... دونوں کو ساتھ دیکھ کرڈا کنگ بال کاہر فرد ستوجہ ہو کیا تعلد پہلے مجمی کوئی ایسا معتقد فیز چرڈا شاید ہی کسی کی نظرے گذرا ہو۔

حورت بدی بے پروائی سے مسکراری تھی۔ کبڑے بی کی طرح اسے بھی عالبانس کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ انہیں مفحکانہ انداز میں محور رہے ہیں۔

ودنوں تیرکی طرح صفورکی میزکی جانب آئے۔ صفوران دنوں ہر وقت میک اپ بیس نظر آنے لگا تھا۔ وجہ معقول تھی اس نے ایک دن کیٹن فیاض اوراس کے چند خاص ما جحول کو بھی کیڑے کی گرانی کرتے دیکہ لیا تھا۔ کیٹن فیاض معقدر کو عمران کے دوست کی حیثیت سے جانا تھا۔ البذادہ اسے کیڑنے کے ساتھ دیکھ کر کان ضرور کھڑے کر تا۔ لبذااس نے سوچا کیوں نہ ہر وقت ای میک آپ میں رہے جس میں کہلی بار کیڑے سے لحا قات ہوئی تھی۔

"بلو... منی کریٹ بوائے ... "کیڑے نے بوے مشفقاندانداز بی صفور سے مصافحہ کیا اور پھر عورت کی طرف دیکھ کر بولا۔ "لیڈی ہمبک.... مائی لا تف۔"

معولا يخذ ... ما كاليذي ... إن صفارت بوت احرام ب مصافحه كيا

وہ بیٹے گئے۔ کیڑا صفدر کی تعریف میں زمین و آسان کے قلابے ملارہا تھا اور لیڈی ہمگ ۔ احقائد انداز میں سر بلا بلا کر مسکرار ہی تھی۔ کبھی مجمی وانت مجمی نکل پڑتے کریے آواز ....

"اج ہم یہاں مدعو ہیں۔ کیاتم میرے سیرٹری کے فرائض انجام دو مے؟" کیوے نے

صغدر سے پو تھا۔

"لين يورايسسودلس (Absuredness)-"صفوريين پرباته ركه كرجمكا

"كأ ... ! كرتم في ميك البي الما يول نظر آن لك مو؟"

ود کینٹن فیاض اور اس کے آدمی حضور کی گرانی فرمارے ہیں اور وہ جھے اچھی طرح پیجائے ہیں۔اصل صورت میں سامنے آول تو چڑی او میٹر کر رکھ دیں گے۔"

"وريى فائين! مربيه كينين فياض كيابلات ... من الوتهين جانبار

" بوليس سر كارا معدر بائيس آنكه د باكر مسكرايا.

" منتہ ہیں وہم ہو گیا ہے معظی ۔ "کبڑا اسکرایا۔ " بھلا پولیس کو جھے سے کیاسر وگار ہو سکتا ہے۔ میں تواپیے وقت کا عظیم ترین اکاؤٹٹٹ ہوں۔ اس لیے ساری و تیار میری بادشاہت ہے۔ آج دیکھ لیٹا ان لوگوں کو جنہوا ، نے جھے یہاں مدعو کیا ہے۔ پولیس بکواس ہے۔ پولیس سے کیا ہو تا ہے۔ سند خواہ مخواہ اتنا بڑا عملہ رکھ کر معت کی سخواجیں باتی جاتی جیں۔ قوم کا اتناسر بایہ یو نمی برباد ہو تا

"وه کیے پورایبسر ڈنس!"

سیر قرقی ہم اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہیں۔ پھر مجھی اس مسئلے پر مجھ سے پچھ س لینا۔" "او کے بور ایڈیو من کر نہیں!"

المايدى ممك سے يكود ير موسميات بر كيكوكرو عن الحى آيا۔ الكرا الفتا بوا بواد چند لیے بعد صفرر نے اے اور ی مزل کے زینے طے کرتے ہوئے دیکھا اور پر لیڈی يمك كى فرف ح كروال

"بزليسو دُنس واقعي بهت عظيم بين\_"

عورت اب بے مد مجیدہ نظر آری متی دہ چند کھے مغدر کو محورتی رہی پھر بولد "کیاتم میرے موہرے متعلق کھ بتا سکو کے ...؟"

"مِن نبل سجما ... يورليدى شب!"مندر في متيراد انداز من بلكن جيكا كير. "ووكر تاكياب ... كبان قاب دہتا ہے۔ من آئ مى حاجد كرے آئى بون تم نے مجى رانى ماجد مر كانام شائيه؟"

"كيا؟" صفدر متحراندانداز بل المجل بواد

سی دان ساجد تر ہوں ہے۔ "آپ ... یعنی کدر آپ اور میہ ہمگ آپ کا شوہر ...."

" يد تيوند وا" ورد في العيل المال المال المال

"اچما مجرّمه! كرين آپ كواپيتايان كر معلق كيامنا كول كا؟"

"دوساجد محرے کہال غائب ہو جاتا ہے؟"

"الداو لوكيا المستقل طور برساجد محر عي ارجع بين الله الدر من المستعقل طور برساجد محر على الماللة

"مر كالدب كا وتركس الله الله والله و and was

"معافی جاہتا ہوں پورہائی نس...!"

الوفا... احِيما قاموش رمو ودوالمان آربا بيت "

ا منك واليي كے ليے زينے في كرما قائم ويد بعد وه جراي ميز پر نظر آيا۔

"اب كتى دىر ب دارلتك؟" عورت نے مصطربات انداز مين كهات تمهارى باز عال جرى

سجه میں نیبل اپنیل اپنیل " "

"سياد أن على في نبيل دى سو يكل معمل بولاد "مهمدعو بين بهال"

" كر التي دير إنظار لرنايز \_ كا؟"

" دیکھوسوئیٹی! میں بتاؤں۔!"ہمگ نے طویل سانس لے کر کہا۔"قصہ دوسراہے اگرتم خفا نہ ہونے کاوعدہ کرو تو بتاؤں۔"

"کیا میں مجمی تم سے خفا بھی ہوئی ہوں۔"عورت کے انداز میں بلاکی مجبت بھٹ بڑی تھی۔ "مجمی نہیں!لیکن میں تمہاری خفگ کے تصور سے کانتابی رہتا ہوں۔"

عورت نے برے فخریہ انداز میں صفرر کی طرف دیکھا۔ مسکرائی اور ہمگ ہے بولی۔ "بتاؤناکیاکہناچاہے ہو؟ میں الجھن میں ہوں۔"

دراصل میں پارٹی میں شرکت نہیں کرنا چا ہتا۔اور پارٹی یہاں ہے بھی نہیں۔پارٹی تو ڈی کئس میں ہوگی ٹھیک ساڑھے آٹھ پراتم سیکرٹری کے ساتھ چلی جاؤ۔" عورت نے براسامنہ بنایالیکن کچھ بولی نہیں۔صفور ہمیک کی طرف دیکھ رہا تھا۔

"مجے توقع ہے کہ تم ہر لیڈی شپ کے وقار کاخیال رکھو عے!"

"ول و جان سے بورا ایک سکریں!"صفار نے بڑے ادب سے جواب دیا۔

"تم كيا كمبتى بودار لنك .... ؟"

" میں تو تم سے مجھی کی بات کی وجہ بھی تہیں ہو چھتی۔ "عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ " دیکھونا میں نے تم سے یہ بھی نہیں ہو چھا کہ پولیس تبہاری محرانی کیوں کر رہی ہے؟ اور بید تبہار اسکر ٹری تبہار استحکہ کیوں اڑا تا ہے؟"

"ارے دہ پولیس ہاہا۔" دہ بنس پڑااور دیر تک باقاصدہ طور پر بنستارہا پھر بولا۔ "پولیس والے عصد ایک پراسرار آدی سیجھتے ہیں۔ دہ سیجھتے ہیں کہ بیس استظاروں کا شہنشاہ ہوں اور میر اسکرٹری مر دود بھی یہی سیجھتا ہے۔"

"اجها؟"رانى في غصيل لهج من كهاد "كيامي وزيرواظد كوفون كرول؟"

"ارر ر نیس دار لنگ .... برگز نیس مجھے میری تفری سے محروم ند کرو لفف آتا ہے پولیس سے چیز چھاڑیں۔ کیوں سیکرٹری؟"

صفدر نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دی وہ انجی تک اس حورت کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ رانی ساجد گر قاصی مشہور عورت تھی۔ اکثر "کارائے خیر" کے سلسلے میں اس کا نام اخبارات کی زینت بنآر بتا تھا۔ لیکن یہ عورت .... اس جمیگ کی بیوی .... رانی ساجد گر شاید کوئی

بچه بحل يقين ندكر سك-ال في موجا ... ديكما جائكا-

اس دوران میں عورت نے کیڑے سے چکھ کہا تقاادر کیڑا ہس پڑا تھا۔ کیا کہا تھا؟ صفارت سن سکا۔ دہ توان دونوں کے متعلق طرح کے خیالات علی الجماعوا تھا۔

"ا مچى بات ہے۔ "كبڑے نے كلائى كا كُرْى ديكھتے ہوئے كہا "سوا آ كُلُّ فَكَارِ مِع إِلَى اللهِ مَمَّ لوگ ڈى كس كے ليے دواند ہو جاؤ۔ سيكر فرى تہارے ساتھ ہى بیٹے گا۔"

"كى كواعتراض توند موكا؟" عورت نے بوجھا۔

" ہر گز نہیں! میری کی بات پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ "کیڑے نے لاپروائی ہے۔ شانوں کو جینش دی۔

صفدر الجھن میں مثلا ہو گیا۔ کیڑے نے چیلے تخالے تون پر ہدایت کر دی بھی کہ وہ آٹھ بجے ڈنر سوٹ میں ملوس مطل لیکن پیرو عوت ...!

"اده .... " تم كياسو يخ لك كير ف ال توكار "دير تدكر وجاؤر"

میرجب وہ دونوں اٹھے تو صفر رکادل جاہ رہا تھا کہ کی جانب نکل ہماے کیو تکہ یہ عورت تو قدیس خود اس سے بھی بچھ نگتی ہوئی ہی تھی۔

کرینڈی کہاؤٹری ایک لمی ی شاہ ار کائی ان کی منتظر نظر آئی۔ ورائیور باوردی قداس نے بوی شافتگی ہے اُن کے لیے گاڑی گاؤرداڑہ کھولااور پھر گاڑی ڈی کئس کے لیے روانہ ہوگی۔ رانی ساجد تھرنے صفور کوائے ساتھ کچلی سیٹ پر بٹھایا تفا۔ وہ ضاموش دہا۔ انجھن بو مختی ہی جارتی تنی .... اگریہ کی کھی رانی ساجد تھر ہی تنی تو پھر کبوا۔ کبڑے کی شخصیت کا ایک تیا پہلو سامنے آیا تھا۔ رومیونک اور جرت اگیز پہلو۔

" کیا تم زیاده ترخاموش ہی رہتے ہو سیکرٹری؟" رانی ساجد گرنے خود ہی پیل کی۔ " نن .... نبیل تو ... پور ہائی نس ... پیس بزی البھن بین ہوں۔" دیم ہے ...

"مِين عَلِيك وى كريث كو سى اور معرو مجمتا قلد ليكن وو توواقى كريث فطر" معم اليمن كت سے جانے ہو؟"

"میده و دول سے میں ۔ لیکن مر مجی محول کی کرتا ہوں میسے سالبا سال سے ان کی

لمازمت پی ہوں۔"

"اوہو ... اوہو!" رانی نس پڑی "تم میرے رقب تو نہیں بن جاؤ کے ؟"

" من بهت بریشان مجی مول بود لیڈی شپ آخر آپ کو اس کی برواد کول شد موئی که مسر جمک بولس کی گروانی میں بین ۔ "

"اده .... "وه بنس پڑی۔ "همنی براستم ظریف ہے۔ اس کی بی چزیں تو بھے پاگل بنادی ا بیں اور میں اسے پہلے سے مجی زیادہ شدت سے جائے گئی ہوں۔"

"ان كاصلى نام كياب؟"مغدر في جمل

"خدا جانے .... يل بمبك وى كريث كے علاده اور يكم نيس جا تى۔"

"اوربينام آپ كومطى خيز بهى نيس ككيد"

" محال كار يز عايار بس "دانى في عبد آيز الج من كار مرابلداك."

"بلزاگ …؟"

"ال - يه ايك د كه بحرى كمانى ب كياتم نے پہلے بھى نہيں "ناكه رانى ساجد محر ايك بدنصيب عورت ب-"

" بی نے بھی کچے نہیں سنامحرمد!"

" میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ بھی جھے اپنا ہی جیما باتا جا ہتا ہے اور بیل بن ہی گئی ہوں ورنہ تم جمیل کا جاتا ہے اور بیل بن ہی گئی ہوں ورنہ تم جیے لوگ کا بہتے ہوئے میرے سامنے آیا کرتے تھے بمیک کہتا ہے کہ وہ گئرے جو گندگی بیل بیل ہوئے ہوں انہیں گندگی بی تک محدود رہنا جائے۔ اور ایسے کیڑوں بیل کوئی بھی ایک دوسرے سے برتر نہیں ہوتا۔"

"ليكن واحفرت توخود كوساري دنيات برتر سيحت إي-"

" ٹھیک ہے۔ وہ یقینا برتر ہے۔ میر الملذاگ! ندوہ عام آدمیوں کی طربی پیدا ہوا تھااور نہ عام آدمیوں کی طرح مید ہوا تھا۔ آدمیوں کی طرح مرے گا ... اور ختم کرو ... میں تمہیں اپنی کھائی سانے جاری تھی۔ میر اقد مصحکہ خیز ہے ... تم بھی کافی لیے ترقیقے آدمی ہو ... لیکن قد میں چھوٹے ہو جھو ہے! تمہیں جیرت ہوگی کہ تیرہ سال کی عربیک میں اس قد کو مجھائی تھی لیتی تیرہ سال کے بعد میری او نچائی میں اضافہ نیس ہوا۔ میں جانی تمی کہ ایسے حالات میں بوزیش کے خواہشند تو بہتیرے ل

رانی ساجد محرک آواز مجرا کی۔ بالکل ایا ی مطوم مواجیے کریے بے انتیاری قابویا نے کی کوشش کرزی ہو۔

"مرا بلذاگ .... ایک رات اے سان نے ڈس لیا۔ بعین کرد میں نے اس پر لا کوں روپے صرف کردیئے تھے۔ لیکن .... اے بچانہ کل دنیا تاریک بوگی میری نظروں میں!"

دانی ساجد محر بھیال لیے گلد ڈرائیور کی موجودگی کی بھی پرداہ نہیں تھی اے۔ بھرور کے کہ اس میں اس مرت روقی نہیں تھی اے۔ بھرور کی موجودگی کی بھی پرداہ نہیں گیوں جھے اس میں اپنے بلڈاگ کی جھلیاں نظر آئیں۔ بعض او قات تو ایبا لگیا جھے ابھی ہکی ہی 'بنیہ' کے ساتھ میرے میر چائے گئے گا ... بھبک ... بھی کہتی ہوں دو جھے اتفای چاہتا ہے بھتا بر ابلڈاگ چاہتا میں بھرے میر چائے گئے گا ... بھبک ... بھی مرت ہے بھی سال ہوئے جاری شادی کو ۔.. بیکن اس نے آئ تک میر اایک بیسہ اپنی ذات پر نہیں صرف کیا ... او اس بیارے ہمیک کاش میں اس نے آئی ہے بہلے کی مرب ایک بیسہ اپنی ذات پر نہیں صرف کیا ... او اس بیارے ہمیک کاش میں آئی ہے بہلے بھی مرج جاتی میں جاتی ہے بہلے کاش میں آئی ہے بہلے بھی مرج جاتی ... کاش میں آئی ہے بہلے بھی مرج جاتی ... کاش میں آئی ہے بہلے بھی مرج جاتی ... کاش ... کاش میں آئی ہے بہلے بھی مرج جاتی ... کاش ... کاش ... کاش ... کاش ... کاش میں آئی ہے بہلے بھی مرج جاتی ... کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کاش کی کاش کاش کی کاش کار کاش کی کاش کار کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی

وہ پھر ردیزی ... صفدر بھا بکیا بیٹیا سب بچھ س رہا تعلہ لیکن کیاوہ بچ بچ حقیقت تھی ... یہ خواب تو نیمیں دیکے دہا تعلہ ہمبک دی گریٹ کی گرم سلاخ کی طرح اس کے ذہن کی گہرائےوں میں امر تا جارہا تعلہ ہمبک دی گریٹ جو رانی ساجد مجر کا چھٹا شویر تھلہ ہمک دی گریٹ جو شیر میں کہاڑیوں کی ہی زعدگی بسر کرتا تعلہ ڈی کس ہوٹل پہنچ کر توصفدر کی آنکھیں کھل سکیں۔ شہر کے کی بہت بڑے سر مایہ دار دائی ساجد گرکی پیٹوائی کو موجود تقدانہوں نے ہمبگ کی غیر حاضری پربے حدافسوس ظاہر کیا۔ پھر طعام کے دوران میں صفدر کوایک انو کھی اطلاع کی۔

سیٹے داور بھائی یاور بھائی رانی ساجد کر سے کہد رہا تھا۔ "پرنس نہیں آئے جھے بے حد افسوس ہے۔ کیا آپ پراہ کرم ہماری سفارش کر سکیل گی ان سے؟"

"كسى سفارش بم نبين سمجع؟"رانى اليدى بمبك ني وجهار

"بم چاہے بین کہ وہ مجمی کی بمارے چف اکاؤ منتفس کو کوچ کر دیا کریں۔"

"ارے او وہ کی گاس میں مجی دخل رکھتے ہیں۔ "رانی نے جرت سے کہا

"بهت زياده يور باني نس!" دوسر اسر مايه دار يولا- "شايد ان كى كلر كا اكاؤتلنك سارى

ونياض شطه."

"بدى عجيب بات. "رانى فخريد اعداد على بنى د "جميل لويقين نبيل آتا....!"

کیٹن فیاض بری البھن علی تھا۔ اس نے رحمان صاحب کو قون کیا کہ وہ ان سے ملتا جاہتا ہے۔ اجازت مل گئ بھی اور وہ اب اس وقت ان کی لا بر رکی علی جیٹادیے ان کے کان جات رہا تھا۔

" کر تہادے سر پر چوٹ کیسے آئی تھی؟" رحان صاحب نے اس کی بینڈ پیڈ کھوپڑی کو گھورتے ہوئے کہا۔

" میں خود مجی نہیں سجھ سکتا جناب۔ لیکن میر ادعویٰ ہے کہ چوٹ اتفاقیہ نہیں متی۔ دیدہ و دانستہ کسی نے کوئی وزنی چزمیرے سر پرماری تتی۔!"

ر جمان صاحب کی سوچ میں پڑ کے اور فیاض نے بے چینی سے پہلوبدلا۔ ایک معلوم ہورہا تھا جیسے کہنے کی بات امجی تک نہ کہ سکا ہو۔ وفعتا ہولا۔ "اب ایک جیرت اگیز خبر سننے۔"

رحمان صاحب کی پیشانی پرسلو میں امرتی دکھائی دیں .... میںے یہ انداز مخاطب انہیں گرال گذرا ہو۔ بہر حال دو بھی اس "جرحت انگیر خبر" کے منظر نظر آئے۔

"كيزا.... راني ساجد گر كاشو بر ب-"

"كيا...؟"رحان صاحب بساخة الحمل برب

"لفین فرمائے جناب! کل میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا کریٹ ہوٹل میں کیڑے کی شخصیت ہی بدلی ہوئی نظر آئی تھی۔ دوائیر کنڈیشن لئکن میں آئے تھے گاڑی کے فہر ساجد محر اسٹیٹ کے تھے۔ ڈرائیور دردی میں تھااور کبڑا کی مغربی کھک کامعزول محکران معلوم ہو رہا تھا۔
"الف کیل سارے ہو جھے!"رحمان صاحب نے غصیلے لیج میں کہائے۔

"لینن فرمایے جناب! میں بوے معزز گواہ بیش کر سکتا ہوں۔ کبراگرینڈے جرت انگیز طور پر غائب ہو گیا تھااور رانی ایک سیرٹری کے ساتھ ڈی کئس گئ تھی ... اور وہاں داور بھائی' سروجاہت علی ... اور خان بہادر آصف جاہ جیسے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور افسوس ظاہر کیا تھا کہ کبڑے نے انہیں شرف نہ بخشا۔"

"مخمرو" رجان صاحب نے فون کی طرف ہاتھ برصاتے ہوئے کہا کی کے نہر ڈائیل کے اور ماؤ تھ جی بیل میں ہول ۔ "مروجاہت ہال۔ کہ دورحان ہوئے کہا کی آف اللی جن ۔ "
پھر تھوڑی ویر خاموش رہ کر ہولے "بیلو ... وجاہت بیل ہول۔ ر خمان ۔ تجھیل رات تم الوگوں نے کے دھوت دی تھی ... اوہ ... ایجا ... گر ایس کی ای اس کمال اس کمال اس کمال اس کمال میں اوہ ایس کا اس کمال اوہ کر کا اوہ ہر کیے ہو سکتا ہے؟ (ہلکا میا تبتیہ) ہاں ... ہال ... کیااکاؤنٹس ... یار کمال ہے۔ کوئی خاص بات نہیں۔ میں رانی کو پچانا نہیں ... ہی تم لوگوں کے ساتھ دیکھاتھا جرت انگیز طور پر لبی ہے۔ کہئی کیا خیال ہے اس جو رف کی متعلق؟" رحمان صاحب نے پھر قبقیہ لگا اور ریسور رکھ دیا۔ پھر کی بیک سنچیرہ ہوکر فیاض کی طرف مؤٹ

"تهاراخيال نحيك تفاجراب كياكروك."

"ميرى مجديل ونبيل آياجناب"

یر حمان صاحب پیر کسی سوچ میں پڑتھے ... بھوڑی دیر بعد طویل سانس لے کر کہا۔ ''میمئی اب توڈاکٹر داور کامستلہ در پیش ہے۔اس کے لیے کیا گیا تم نے ؟'' ''دا یا دی مسلوں لیس کے افر طرب میں دیور کا ساز میں کی میشند سے گئی ہے۔

المبارٹری مسلح پولیس کی حرانی میں ہے۔ واکٹر کے نابھوں کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ عمارت بیں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پوری عمادت چھان والے عکم باد جود میں کوئی الیمی چیز نہیں ال کی جس سے بحر موں کی مخصیتوں پرروشی پڑتی ... جو آدمی ہاتھ آیا ہے وہ بھی بے کار بی طابت ہول در میان کا آدمی ہے جے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کوئی کام کیوں کر تا ہے اور کام لینے والا کون ہے۔ "

" تهيل يفين ب كه وه جمونا نبيل."

"ميں ای نتیج پر پہنچا ہوں جناب!"

"پطونرودا...کاکیارها؟"

"كى د نول سے وہ بحى مير ب آدميول كو نيس د كھائى ديا۔"

"كيس سے كوئى كڑى لتى نيس-"ر حان صاحب تثويش كن انداز من بول\_

## O

عمران ساجد محرکی محلیوں کی خاک جمان دہا تھااوراس کی پرانی دوست اینگلوبر میز لڑکی روشی ای دوست اینگلوبر میز لڑکی روشی ای دن گرینڈ پیلی میں طاز مت حاصل کرنیکی کو حشش کر رہی تھی۔ رانی کو ایک لیڈی سیکرٹری کی مجمی ضرورت پیش آگئی تھی۔ روشی نے عمران کے مشورے پراس موقع سے قائدہ اٹھانا چاہا۔ خود مجمی اعزویو میں پرنس یعنی ہمبگ بھی موجود تھا۔ قالبالیڈی سیکرٹری کی ضرورت اسے بی پیش آئی تھی۔

دونوں کی نظرا بھاب روثی ہی پر پڑی د بلیک زیرہ نے اس کی اطلاع عمران تک پہنچائی اور عمران نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا۔

اس کے جم سے چیمزے جول رہے تھاور ہاتھ میں پانچو بیپن سگریٹ کا ایک ڈب تھا۔ پان اس بری طرح چیائے تھے کہ پیک بانچوں سے فیک ری تھی۔

لیکن اب دہ پاگل کی بجائے "مجذوب" تھا۔خوداس نے کوشش نہیں کی تھی کہ لوگ اسے مجذوب سمجھیں۔ بن یو نئی سمجھا جانے لگا۔قصد دراصل سے تھا کہ دہ بھالت دیوائی چرے پر حماقت تو طاری کر نہیں سکتا تھا۔ لہذا گی دلتا کے بڑھے ہوئے شید میں خاصی نورانی صور جہ نکل آئی حشد درصت نامی میں مرخ مرخ دورے تھے۔

جد حر جاتا بعیر لگ جاتی۔ رحمان صاحب نے اخبارات میں اس کی تصاویر شائع کرائی تھیں لیکن ان تصاویر سے اعمازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ جمیہ ٹاپ نوجوان " یکی مجذوب ہو گا۔ ای لیے وہ یکراند جاسکا۔ ورنہ رحمان صاحب نے اپنے مجوط الحواس بیٹے کے فرار کی پیلٹی بہت زور وشور سے کرائی متی اور یہ سب کچر بھی عمران عن کی ایمام پر واقعا۔ ایک سو چی مجی اسمیم متی۔ محران خواہ کی چکر بھی رہا ہو لیکن اس "عالم مجدوبیت" بھی اسے بوے جبرت انگیز تجربات ہو رہے تے اور ان تجربات کا نجوڑ یہ تھا کہ ویا کی باور کی آباد کیا عالیا ولاد کے طاوہ اور کی منتی طابق

عفق ہو گیاہے ... دعا فرمائے کہ کامیانی ہو۔ (شاوی اور پھر اس کے بعد ... اولاد) دعا فرمائے کہ لوگری ال جائے بال بچے ہوئے مر رہے ہیں۔ (لین بال بچے تعدد ہیں) بدلار است اولاد کی طلب ...!

ایک مورت اولاد کے لیے گر گراتی متی۔ "میاں کتا کا تاہے؟"عمران نے بو مجلہ

"أيك سو يجيس روي "جواب طل

्रा...मधु ऽिहार

" نہیں پورا برتار میاں مناحب " مورت گر گرائی۔ "وس پائی اوباد تل موجاتے ہیں۔" "اولاد کے بلے کہاں سے لاؤگی؟"

"الله وه ... كذر كرلين ك كن طرح ... على ترشى سه الله بوداكر ب كا." "بون!" غران ف أيحسن فالين "المجل بلة ببله على ترشى سه كذر كرنا بكه آؤ يمر اولاد بمي دون كاله ذيك كي جب بر بعلك ... حق الله ...!"

سرشام دوایک تی یم پزرہتا ... دو تین دن تک تودہاں کے قلندروں نے اس بے بچ ہے گرد درکی ... ایما معلوم ہوتا تھا ہے دواے دہاں گئے گرد درکی ... ایما معلوم ہوتا تھا ہے دواے دہاں گئے می بڑے ... ایما معلوم ہوتا تھا ہے دواے دہاں گئے می ندر یتاج ہے ہوں۔ کانے نعلوکی طرف سے تو پہلے بھی غیر مطبئن تھا۔ آئ بجب اس نے اس کی جیب ہیں اعشارید دوپائی کے آٹو بیک پھول کی معلک دیکھی تھی تواور زیادہ معلا ہو کیا تھا۔ فعلو اور ای کے اس کرتی تھی۔ دن محرب اور ایشول کی معلک دیکھی تھی تواور زیادہ معلو ہو کیا تھا۔ فعلو اور اس کے کرد نظر آندول کی جیر دروی تھی ای می زندگی بسر کرتی تھی۔ دن محرب او کے بیٹر دروی تھی ان کے لئے بیٹر دروی تھی ان کے لئے بیٹر دروی تھی ان کے لئے بیٹر دروی کی اس کرتی تھی ان کے لئے بیٹر دروی کی اس کی بیٹر کرتے ہیں ان کے لئے بیٹر دروی کی ان کے لئے بیٹر دروی کی بیٹر کرتے ہیں ان کے لئے بیٹر دروی کی بیٹر کرتے ہیں ان کے لئے بیٹر دروی کی بیٹر کرتے ہیں ان کے لئے دروی کی بیٹر کرتے ہیں کرتے ہیں دروی کی بیٹر کرتے ہیں ان کے لئے دروی کی بیٹر کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ان کے لئے دروی کی بیٹر کرتے ہیں کی دروی کی بیٹر کرتے ہیں ان کے لئے دروی کی بیٹر کرتے ہیں کرتے ہیں

- 966763

سرشام بی عمران پرانی خانقاہ کے ایک گوشے میں پڑرہا۔ چھی طرح جانیا تھاکہ ضنلو اور اس کے ساتھی اسے شہرے کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ خانقاہ قلندروں سے زیادہ جرائم پیشہ جنگروں کا مسکن ہے۔وہ چپ چاپ کان دبائے پڑارہااور پھر کچھے دیر بعد خرافے بھی شروع کر دیے۔ عالبًا یہ خرافے بی اس جنگڑے کے لیے بہانہ بن گئے تھے۔

کانے فضلونے ایک ٹھو کررسید کی اور دہاڑا۔"او . . . . ملکے دوسروں کو بھی سونا ہے۔" عمران ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا۔

"اب سوتاہے کہ سڑک کوشے واللا نجن چلاتاہے۔"فغلو کا ایک ساتھی ہولا۔
"ہاکیں..."عمران نے آئکھیں تکالیں۔" ہما گوورنہ بیپی سیسم کردوں گا۔"

"اچھا ہے ....!" فنلونے ہاتھ مھمائی دیا! لیکن .... ید کیا؟ .... اس کے ساتھی متحیر کٹرے رہ گئے کیونکہ فنلو کا ہاتھ تو اس کے ساتھی بی کے جبڑے پر پڑا تھا اور عمران اس سے صرف تین فٹ کے فاصلے پر نظر آیا۔

فغلو آگ ہو گیا... شاید اپنے ساتھیوں پی تمیں مار خان کہلا تا تعاله اس بار اس نے عمران پر چھلانگ لگائی ... لیکن پھر محاور ۃ نہیں بلکہ تچ بچ منہ کی کھائی یعنی منہ کے بل ینچے آیا اس کے بعد تو سبھی جھپٹے تتھے۔ یلغار ہوئی چاروں طرف سے اور عمران کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔

وہ بہال بے وجہ تو نہیں رہ پڑا تھا۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ عین اس کی تو تعات اور خواہش کے مطابق ہو رہا تھا۔ یک بیک اس نے فضلو کو ایک زور دارہا تھ رسید کر دیا اور فضلو سنجطنے کی انتہائی کو شش کے باوجود بھی ہر آمدے کے نیچے جاہڑا... پھر اٹھنے بھی خمیں پایا تھا کہ کیے بعد دیگرے تین ساتھی خودای پر آگرے۔ عمران کے ہاتھ غیر معمولی تیزی دکھارہے تھے۔ دفعنا فضلو حلق بھاڑ کر دہاڑا۔ "ہڑو۔ تم لوگ ہؤسا سنے ہے۔"

اس نے پہنول نکال لیا تھا۔

"ارے ارب استاد!" اس کے ساتھی نے عالبًا احجاج کیا۔

فضلو کی اکلوتی آگھ سے کویاخوں فیک رہا تھا۔ ایسالگنا تھا جیسے اس نے ایپے ساتھی کی آواز سیٰ بنی نہ ہو۔ بیک جیپکائے بغیر عمران کو گھورے جارہا تھا۔ اس کے ساتھی بو کھلا کر او حر او حر بہٹ گئے۔عمران وحثیانہ انداز میں قیقیے لگارہا تھا۔

"خاموش...!" اجابك فنلود بازار

والمستاد ... استاد " كى كانتى موكى أوازي پر اجري الكيل عراق ك قيقي تواب مى

باری تھے۔

ایک فائر ہوا۔

"ارے ... ارے ...!" فغلو کے سابقی مضطربانہ انداز میں چیجے۔ تکر عمران کا قبقیہ ... اس کی گونج تواب پہلے سے مجمی زیادہ تیز تھی ہے در پے تین فائز اور ہوئے .... لیکن کولیال سالخور دہ دیوار ہی میں ہوست ہو کیں۔ عمران سنگ آرٹ کامظاہرہ کر رہاتھا....

فنلو کے ساتمی بو کھلائے ہوئے اعراز میں فنلوی پر ٹوٹ پڑے متعد صرف یہ تماکہ اس کے ہاتھ سے پہتول چین لیں۔فنلو نے بھی اس کے خلاف جدوجید نہ کا یہ آسانی پہتول اسپنے ہاتھ سے فکل جانے دیا۔اس کے چرے پر بھی بو کھلاہٹ کے آثار تھے۔

عمران ای طرح تعقیم فکاتا ہوا دیوارے با اٹک پھر ایسے اندازیس اکرون بیٹے کیا جیسے فرش کور ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوراہ وہ خاموش تھا۔ فعلو اور اس کے ساتھی ایک ایک کرکے کھنگ گئے۔

عران ممنوں میں سوویے بیغادبا۔ دفعاباتی جاب دانی کو فری کادروازہ ج جالیا اور دیوار سے لگ ہوئے کیروسین ایپ کی او بحر کے گی۔

عمران دروازے کی چرچاہٹ پر چوگا نہیں قل کھٹوں سے سر اٹھا کر ویکھا تک نہیں۔ آئیک گول مٹول ی چیز آہتہ آہتہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوئی آدی ممٹوں کے بلی چال ہوااس کے قریب آرہاتھا۔ دواس سے تقریباً چار نٹ کے فاصلے پُررکااورووزاؤندیٹر مجیا۔

يه بمبك دى كريث تما ...!

"سر کار.... "وہ کی سانپ کی طرح پیمند کارات عمران نے سر افحالیہ آتھیں اٹکارہ ہور بی تھیں۔ "کیا ہے؟" اس نے جملائے ہوئے لیجے میں پوچمار "شهرت سن کر حاضر ہوا ہوں.... عالی جاد!"

" إلا ايك عالى جاد ... دومر ، عالى جادت مخاطب ب- كيون؟ عمران كالهجد وحشانه تعا

"مجمع خدمت كاموقع ديجئر"

"بكواس بند كرو\_ يمل بالكل بول .... مجذوب نبيل اس بهتى ك لوك بحد اور نياده باكل كيد در رب بيل على ك اعمو .... يم تمهيل اولادي كمال تك دون آدك آف الفياساك بوجكى بيل ــ"

"سر كار .... من اولاد نبيل جابتا- يلكه بدكني كو حاضر بوا بول كه اين باپ كاكليجه شندًا ركھيئى .... مجھے رحمان صاحب سے بے حد بعدردى ہے۔ "

"مركار بح سے نبس على يد الى سيد مي مي آپ كو يجان چا مول كى دائا سے حضور كى تصور كى تص

"بلد بهت التصر جرافيال برك عبدل بوائي بوكت بعائى من بلل موت كى بلنى شروع كردى بيد كى بلنى شروع كردى بيد بيد بالم من المائل من المائل من المورة المائل من المائل من المورة المائل من المائل من المورة المائل من المورة المائل من المائ

> "اچهاخیال ہے۔ بی اس پر غور کروں گا... انٹو... چلو میرے ساتھ۔" "کمال چلوں!"

بان پون! "مجراة نيس!اس استال عدور لے جادل كاجبال عم تكل عام مو."

المرك والمسال-"عران في شندى سانس لى-

م المائم بمير"

بر آمدے کے بنچے نعنلوادراس کے ساتھی پھر نظر آئے۔ کبڑے نے نعنلو کو آواز دی۔ "سر کار .... حاضر ہوں۔" نعنلو قریب آگر گڑایا۔

"ورويش كو كل تك مجهالا ب-"

والولاد " بلوس جلدی كرورور در در در در المواجع كل طرح مند جلاسة لك مرتزى سافية

فنلو ہو کھلا کر پیچے ہد کیا۔ لیکن عمران اب اے ای طرح و کھ رہاتھا جینے دواس کے لیے

"اور پیچے ہڑا کم بختی" بمبک غرالا" جکو ۔۔۔ تنظیم دو۔۔۔ درویش کو۔۔۔ میں تم او کول کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اب او نسلو ۔۔۔ خدانے چاہا تو تیزی دوسری آگھ بھی جاتی رہے گا۔" "میں خلط سمجھا تھاسر کارا" فسلوہا تھ جو اُکر گڑ گڑالا۔" درویش کے بھی ہاؤں پڑتا ہوں۔" دو بھی کھ عمران کے قد موں پر آرہا۔

0

روشی کی پریشانی پو متی جاری تھی۔ لیکن اس بین اتی جست نیک بھی کہ مخران ک<sup>یل بی</sup>فی سنے سب بچھ اس کی آمکموں کے سامنے ہوا تھا۔

عران پر خاصی ار پڑی تقی اور اس نے بہترے آو میوں کو کانا میٹھوڈا قلد بمیک اور لیڈگ بمیک دور کوئے تیتے لگارہ تھے کار ڈاکٹرون کی ایک فوج کرے بھی داخل ہوئی تھی اور عمران کاطبی سمائے شروع کا واقعال طرح طرح کے آنے لیاستعال کے گئے تھے۔

اس کے بعد اے ڈاکٹروں کی رائے بھی معلوم ہوگی تھی۔ ایٹی عمران ہو فیصد کیا گل تعلیہ عاد ن کی کھائش علی نہیں آئی۔ ہمیک نے مدسطمئن نظر آنے لگا تعلیہ

پھر ای رات روشی کو صفور مجی ویں نظر آیا ۔۔۔۔لیڈی ہمیک کے امرار پر الل نے اپنا میک اپ جمع کر دیا تقلہ ای میک اپ کے سلیط بھی روشی نے ان دونوں کی مختلو بھی تی۔ "تم میک اپ میں کیوں رہے ہو؟" رانی نے بوچھاتھا۔

"میگ آپ عن نه بول قو آنریل بمیک می و شوادیول یمی پژیا کیل ... کیو تک می موکولیا نیک عام آدی نہیں بول-"

" قلى جائے بن يور إلى النا"

"کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ میراہمبگ کس فتم کا آدی ہے۔ وہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آسکا۔ "دانی کالعبد در دناک تھا۔

پھر دوسری می روشی نے دیکھا کہ ہمبگ اپنے ہاتھوں سے عمران کا شیو بنارہائے۔ اپنی ہی گرانی میں اس نے اس خسل بھی دلوایا۔ پھر تین گھنٹے کے اندر عی اندر کی اے درزیوں نے اس کے لیے لباس تیار کئے۔

ایک بار پھر عمران آدمیت کے جامے میں نظر آیا۔ لیکن ہوش کی باتیں کہاں؟ وہ پھر فلم ڈائریکٹروں کے سے انداز میں گفتگو کر رہاتھا۔

رانی ساجد نگرنے دو پیر کورو ثی کواپی خواب گاہ میں طلب کیا۔

"تم دار الحكومت بي ميس ر هتي بونا؟"

"لين يور بائي نس-"

"اللي جن يوريك والريكثر جزل رحمان صاحب كو جانتي مو؟"

" بعلا میں کیا جانوں گی اسے بڑے آدمیوں کو۔"

"يياكل انيس كالزكاب."

"اجمال"روش نے متحد انداز میں آتکھیں چاڑویں۔

"بال- ليكن يمبك في المجما فيس كيال المصفول بنوا والال المركبة بين آخر المع يهال الانتخارات في المرابع المال الم

روشی کچے نہ بولی۔ رانی نے کچے دیر بعد کہا۔ "کیاتم اے اس کے گر تک پنچادوگی بھبک خود

ع لے جانا جا بتا ہے ... لیکن ہم اے پند نہیں کرتے۔"

"مم ـ مر ... يور بانى نس ... "روشى بكلانى ـ

"کيول؟"

" محص بالكول سے خوف معلوم ہو تا ب يور باكى نس-"

میں ۔وہ خطرناک آدی نہیں معلوم ہو تا۔"

"آپ کا عظم سر آتھوں پر۔ لیکن۔ آپ مجھے زندہ نہائیں گی۔ "روشی کی آواز خوف ہے کانپ رہی متی۔ایا معلوم ہور ہاتھا جیے ہارث فیل بی تو ہو جائے گا۔

پھرہات ٹل ی گئی تھی کیو تک دانی کو کی ضرورت کی بنا پر خواب گاہ سے باہر نکلنا پڑا تھا۔ پھر شام کو ہمبک اور لیڈی ہمبک کی گفتگو سننے کا انفاق ہول دوا یک الماری کے بیچے چھپ گئی تھی در شہ تخلید میں کی کا گذر کہاں؟

جمبک کرد رہاتھا۔ "یہ بواخطرناک آدی ہے۔ اب جھے اس کی پوری ہسٹری مطوم ہوئی ہے اس نے بہت بوٹ برے کارنامے انجام دیئے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق پہلے تا ہے لوگول کاخیال تھا کہ ایک ندایک دن پاگل ضرور ہو جائے گا۔ صحت مندی کے زمانے میں بھی کریک تا سمامانا تھا۔"

و محرتم خودات وہاں کے جانے پر کول مصر ہو۔ بی اسے پند نہیں کرتی ڈاد لگ کرتم لوگوں کی خوشامدیں کرتے بھرو.... تم ساجد محر کے راجہ ہوڈ پیوسٹ!"

" من دائر يكثر جزل پراحيان جنانا جا بنا مول كو كله ايك بار اس في نيم ي ماته بهت برا بر ناد كيا قله"

دفعا کرے میں مھنی کی آواد کو تی خالبافن می کی مھنی تھی۔رو تی فی جانب کی آواد سی۔ "بیلو .... کون ایسادہ .... کیا بات ہے ... اچھا تھرو یہ ان سے کیو کہ انتظار کریں۔"

مجر شایداس نے رانی سے کہا تھا۔ "وار لنگ .... وہ خود بی یہاں آپیٹیا۔ شایداسے اب علم مواہ کی یہاں آپیٹیا۔ شایداسے اب علم مواہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں .... وال .... ا"

ે 'છે છે'

"دى كى رحمان!"

"ارےوہ بہال کیے پہنچا؟"

"تم ے مانا جابتا ہے .... ملاقات کے کمرے میں متقر ہے۔"

"الدوه محد سے کیا ہو تھے گا۔ میں کہتی ہوں تم نے بہت براکیا۔ آ فراس پاکل کو یہاں کو ل

" إكل كى بات نه بوكى دار لنك "كيزے نے كبلد "وه دوسر افضد تقارتم جائى بوناك يل اختلاج تقب كامريين بول جب جو پراين مخوس مرض كے دورے پڑتے بين توس خيائى طاش کرنے گلا ہوں۔ شہر میں کی چھوٹے محانات کرائے پر لے رکھے ہیں۔ وہیں اختلاق کے لیام تھا گذار تا ہوں ایک رات ایک آدی میرے مکان میں زیرہ تی گھس آیا۔ بڑا خوفاک آدی تھا۔ صورت دیکھو تو دہل جاؤ۔ اس کا چھرہ دو حصوں میں تقتیم نظر آتا ہے اس نے محصد ایک ستون سے با عدھ دیا چر دو سفید فام فیر کھی نظر آئے۔ انہوں نے کی شم کی ایک مشین نکالی اوراس پر چھ بجواس کرتے رہے۔ میرا فیال ہے کہ وہ ٹرانسیم تھاوہ ای طرح متواتر کی راتیں وہاں آئے ۔ . . . فیرایک دن دیکھا کیا ہوں کہ مشرر مان بھی بندھے پلے آرہے ہیں۔ میں نہیں کہ سکتاکہ ایسا کو س ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مشرر ممان کی فاصی مر مت کی تھی اور جھے میں نہیں کہ سکتاکہ ایسا کو س ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مشر رحمان کی فاصی مر مت کی تھی اور جھے میں ادائی تھا۔ میری تو دودرگت بی تھی کہ کیا ہماؤں۔ بیوش ہو گیا تھا۔ دوبارہ آگھ کھل تو جہت سے الٹالٹکا ہوا تھا اور مسٹر رحمان کے آدی جھ پر کوڑے پر سارہے تھے۔"

"بس كرو بى كرو .... "رانى بانتى موئى بولى خصے سے اس كا چروسر خ مو كيا تھا۔ " پھر مجھے معلوم مواكد مجھے پريشان كرنے والے غير كمكى جاسوس تقے۔ اور جھ پر بھى شرد كيا جارباہے كہ ميں بھى ان بى ميں سے مول الى بنائى موئى تتى ميرى۔"

"خاموش رموا" رانی چیخی-"به رجان بهال بنی زنده مبین جاسکا۔"

"بر گزنبین ایبانبین بوسکار مجی نبین ....

"ד אינו אפו"

" پرواہ نہیں۔ میری سات پشوں میں مجمی کوئی شیر دل نہیں پیدا ہوا۔ دھان کو انٹر ٹین کرو.... نہ صرف انٹر ٹین کرو.... بلکہ اس کے لڑکے کو بھی پہیں اس کے حوالے کر دو۔ البتہ اگروہ میرے متعلق کوئی التی سید ھی گفتگو کرے تو ضرور گرم ہو جانا... گرای صدیکے بھی نہیں کہ دوائی تو ہین محسوس کرے۔"
کہ دوائی تو ہین محسوس کرے۔"

"بين تو تعير مار دول گ\_"

" نبیل مرک جان آید اگریزول کا زماند نبیل اجمیل قوی محوصت کرایک معمولی کاشیل معمولی کاشیل معمولی کاشیل معمولی کاشیل معمولی کاشیل معمولی کاشیل

"تم مجي چلو مرب ساتھ...."

"احمق نه بنو دارانگ! مجمع ديكه كروه چپ ساده بل كار ميرى عدم موجود كى بى من كله كا

دد تم اعلاد کر مکو کی که دو بر سادب علی کیے خیالا عدد کھاہے۔ مجمیل؟" "انجی بات ب ... بی جاری دول!"

O

ر حمان ماجب المنية دوسطى باذى كارؤز سيت دانى ساجد محر ك مجمان خاف يس دانى كى

وفعالیک بادردی داروغد نے دووائر سائل کرے مو کر باتک لکائے۔ "بوشار اوالی ضاحب

كل سرات رواند مو يكي يل-"

رحان صاحب کے باوی کارڈ نے براسا حدیثل ... اور پاریک و پر باد ایڈی میک نے "زول اجال" فرملا رحان صاحب کے باوی کارڈ نے فری ایجاز می طائی دی اور رحان

مادب موسفست انحسكاد

" هُوهِ رمينا" به بد زم که عن کها که "کها آپ کو اماجزاد به کها به ایل که اطلاع ل مکل ب ۲"

" عى نيل جماير بائى نس!"

"اوه ولا مراب كول الريف السنة على ؟"

"ابی بنی ما کات کوئی بلیا تھا۔ کر او کے کے حتاق آپ نے کیا فریا تھا؟" "آپ کے مساجزادے ہامنے یال جی "رانی محرائے "ہم نے اخدات علی تعویر ریکی تمی اور ہیں ہے مد قات ہوا تھا۔ الیا جوان اور ایان پر باد ہو جائے۔ ہیں آپ سے باری اور ی عدر دی ہے۔"

يعي هر گزار ١٧ له دباني لس

"كرد بان ع جوريد اداكدون ... يور بائي نريا"

دوسرے تا لیے علی عمران کرے علی داخل ہوا ... کین رحمان صاحب پر نظر پائے تی چناری ... دونوں یا تعوی ہے مند چمپالیا اور دیوارے تک کر کائٹے لگا۔ رحمان صاحب سر جمعائے خاموش بیٹے تھے دانی اٹھ کر عمران کی طرف بوھی اور زم لیج میں اس سے پوچھنے گلی کہ وہ اتنا خائف کیوں ہے۔

"سس سر کار … بچالیجئے! خدا کے لیے جھے اس ظالم ڈاکٹر سے بچالیجئے۔ میں اب اس کے اسپتال میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ مجھ پر رحم کیجئے۔ یہیں روک لیچئے ور نہ جھے خود کشی کرنی پڑے گا۔"

"اجهاتم خامو ثى سے بين جاوا"رانى ناس كاشاند تھيكتے ہوئے كہا

عمران بیشہ تو کمیالیکن وہ اب بھی دونوں ہاتھوں سے مند چھیائے ہوئے تھا۔

" یہ اپنی یادداشت کو بیٹا ہے ... پور ہائی نس... "رحمان صاحب نے مجرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "کمرکواسپتال سمحتاہے اور مجھے ڈاکٹر!"

" پھر دی فریب کی ہاتیں۔ "عمران دونوں ہاتھ جھٹک کر چیفا۔ " بیں ایسے اسپتال میں نہیں رہنا چاہتا جہاں جھ پرمار پڑتی ہو۔ میرے پیڑوں بین زنجیر ڈال دی جاتی ہو۔ "

رحمان صاحب اس کی طرف د حیان دیتے بغیر رانی سے بولے۔ "میں دنیا کابد نھیب تڑین آدمی ہوں۔اسے فی الحال یہاں سے ہٹواد یجئے۔ بور ہائی نس!"

رانی کے تھم پر دو باور دی ملازم عمران کو وہاں ہے لے مجے رانی اب بھی سوالیہ اندازیں رحمان صاحب کی طرف دیکھے جارہی تھی۔

"ہوش مندی کے زمانے میں یہ میرے لیے اور زیادہ تکلیف وہ تھا۔ گر میں بھی اس کے قدم نہیں جھی اس کے قدم نہیں جھے۔ کم کا اس کے اسے ہیشہ قدم نہیں جھے۔ کم کا کا مام نہیں کیا۔ بعض پولیس آفیسر اپنے مفاو کے لیے اسے ہمیشہ جھے سے دور رکھنے کی کو شش کرتے تھے۔ بلاکا طباع اور ذہین تھا بہت بڑے بڑے کیسر ہیں اس نے

دارا لکومت کی پولیس کا ہاتھ بٹلا تھا۔نہ جانے کتنے ای کی بدولت کیل کے کہیں بیٹی مجھے .... کمکی بارجب میں نے اس کے پاکل ہو جانے کی خبر سی تو یکی سجھاکہ اس نے کسی مشم کا تمر پھیلایا

ہے.... لیکن پھر جب بہت بڑے برے ڈاکٹروں نے اس کے مرض کی تصدیق کر دی تو میں اے گرے گئے میں اور یہ بے ہوش اے گھرلے کیا تھا۔ اس کے سر پر مجری چوٹ آئی تھی اور یہ بے ہوش

ہو گیا تھا۔ لیکن ہوش میں آنے پر اس نے ہوش مندی کی باتیں جیس کی تھیں۔" "ہمارے ڈاکٹرول کی بھی یمی رائے ہے کہ شدید ترین اعصالی اختلال کی وجہ سے ذہنی توادن بر قرار نہیں دہا۔ کول کیابرائی ہے اس میں اگریہ کھے عرصہ مادے ساتھ قیام کرے۔" "ذره نوازى بي يور مائى نس ... بعلا جھے كيا عراض موسكا ب-"

"فكريه...!"راني مسكرائي-

"اجازت بوتواب عن اصل معاملي كل طرف آول؟"

"دخرور... مرور... ہم دیرے منتظر ہیں۔"

رحمان صاحب نے جیب سے کبڑے کی تصویر نکالی اور ہو ہے۔ "کیابور ہائی نس اس آ دی کو يجيانتي بن؟"

"كول؟" رانى في متحرانه أعداد عن بلكس جيكا كيل "كول نيس! بيد مري شور بي!"

"خداكى بناهـ"رحان صاحب معظر باندانداز على باته طف كيـ

"آخریات کیا ہے…؟"گ

احربات ایا ہے ....؟ "مِن جَمِين سِجَدُ سَكَاكُهُ آخر دوائل تَم كِي زِيدًا كَي يُون بِسِر كررہ مِين."

"آپ کیا کہ رے ہیں؟"

"دارالكومت من يه حفرت بمبك دى كريث ك نام عد مشور بن ... مروكون ير يج

ان کے بیجے تالیاں بجاتے پرتے ہیں۔"

"وكيايه جرم ب مطررهان ...؟"

" نبیں۔ حرم تو نبیں!"ر جان صاحب اے ٹولنے والی نظروں سے در کھتے ہو ہے اولے۔

"لین یہ توسوچے یور ہائی نس کیا یہ آئے کے شوہر کے شایان شان ہے؟"

"اب ان كى افارطىع كوكيا كهاجائيه"

" پھرا كيك موقع بروه چند غير على جاموسول كے ساتھ پكڑے گئے تھے بعض آفيسرول بنے

انیں پھانالین مجے یقین ندا ساکد ان معرب کا آپ ہے بھی کی قم کا تعلق ہوگا۔"

"ہم آپ کے بے حد محکور ہوں مے۔ ڈی۔ جی صاحب اگر آپ ان کے خلاف کسی فتم کا

ود عبرار عبل "

"و کھے ہونائی نمی ایس ایس لیے نہیں آپاکہ آپ کود حکیوں سے مر بیب کرنے کی کو کشش كرول مقعد صرف يه ي كرآب البيل قابو مل ركه وريد آب كى الليك بدنام بوجائ كى-" "هكريه مسر وحان! ليكن آب محمد مزيد تثويش على هلا كررب بي- كيا آب ابت

كر كيس مح كه ان كا تعلق غير ملى جاموسول سے ؟"

" بی نہیں اقلی نہیں ا مرے فرشتے ہی نہ تابت کر سکیں ہے۔"

" كرآب في الكاحوالددياي كون .... ؟"

"كياش آب كوحقيقت سے آگاهند كرا!"

ادہمیں بے حد صدمہ پہنیا ہے مسٹر رحان! ہم سن بچے ہیں کہ آپ لوگ کس بری طرح

پش آئے تھے۔"

"كاش مجه يهلي سے علم مو تاكه وه حفرت كون بين -"

"اچھا اواب سنے۔ ہم انہیں ان کی معروفیات سے باز نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ ضرور کہیں

ے کہ وہ مرف کی قتم کا خیا ہے۔وہ دوسروں کو اجا تک متحد کردیے کے شائل ہیں۔"

" يى بات بوكى يور بائى نس الكيف دى كى معانى جابتا بول اب اجازت د يجفات

" يه نامكن ب مسرر حال وو جارون او ميس مير باني كاموقع ويجير

"ذرہ اوازی کا شکریہ بور ہائی نس! مجر میں سیاوت خاصل کروں گا۔ آج کل ایک دن کے کے بھی آفس چوڑنا کال ہے ....! م

"خراب کی مر منی! ماجزادے تو یکے دن مارے ساتھ وہی ہے۔"

"عزت افزالكا شريه...!"

بمبك دى كريث بيلى بار كمان كى ميز يرويكما كيا ورندوه كمانا بميشد جهاى كمانا تمان النابي خواب گاہ بیں یا پھر بھی مجھی رانی بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن سرو کرنے کے لئے کوئی

طادم مجى شدو تاروانى معمولى عور توس كى طرح اس كى ميزير كمانا لكاتى

لیکن آج وہ محل مراکے ڈائنگ ہال میں کھانا کھارہے تھے۔ ملاز موں نے پہلی بار کبڑے کو کھانا کھاتے ویکھا تھا۔ عران میں میر پر موجود تھا رائی بزے خلصاند اندازیں اے دشر پیل كررى متى ميز يرمغدر بحي تعاليكن روشي كواتى زياده لف نبيل فل سكى تتى كدوه بمي ان ك

ساتھ نظر آنی۔

کونیٹا میک نے ہاتھ روک کر ہاور کی خانہ کے داروغہ سے کیا۔ "کر میم کی مال!"
"جی سر کار .... "داروغہ او کھلا گیا اور دانی مسکر الی۔

و کریم کی بان! "بمبک زور سے میز پر ہاتھ مار کر دہازك كھانے سے پہلے اس نے وَ جرول و بہ كى چرحائی تقى لبذا داروف كول نہ بوكھلا تا كرفت كى حالت ميں ملاز موں كى پنائى جى كرديتا

فار

"کر یم دے ال الله و سل الاور" رانی نے اس سے کبلہ میکرانی سے کووو پنچادے گا۔" داروغد تیزی سے رخصت ہو گیا۔ اور اس کی والیس تک بھیگ پر گنڈی دا تین پیٹار ہا۔ کچھ و بر بعد داروغہ نے سبز رنگ کی شراب فیٹن کی۔

"آوَمال .... آوَا" بمبك كلاس پردونول باتھ نچاتا ہوا بربزالد "تم جھے تبخیر صدو سے بچاتی ہو۔ اس کیے مثل تمہار ایک احرام کر تا ہوں۔"

م كي وير بعد عران في بحل باوري فالتسكواروغ أو الكارار

"قى سر كار....!"

"جليل كاباا"

"ممدش و سس كاد ...!" داروف وكلايا

" مجائية مركار ...! "عرالات دانى عد كل

" میں ... میں کیا سمجھاؤں۔ "رانی بنس پڑی " جلیل کے ابا۔ واد کیایات ہوئی ہے ...." " میں مسلمان ہوں! " عران نے شنڈی سائس لی۔ مائر یم کی ماں میرے لیے نامحرم ہیں۔ لیکن جلیل کے اباضرور چلیں گے۔"

"د ضاحت فرمائي سر كادر "واروغه مجى مكر لل

مع دن الاواند ... المعمر ال في كرون اكر اكر اكر كبانه

" بعلااے پاکل کون کے گا۔ یودہائی نس!" صفور نے دانی کی طرف چھک کر آہندے کہا۔ "وہ صوف یادداشت کو بیٹا ہے۔ پاکل نہیں!" رانی نے براسامنہ بطیا۔

ا بوديد كى شراب فرائس بن عودا كمائ كابعد باخد درست دي كالعامل بولى ب

کھے دیر بعد ہمبک بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا۔ داروغہ سنجال نہ لیتا تو کری کے بینچ ہی نظر آتا.... آ تکھیں چڑھی ہوئی تھیں ہونٹ ال رہے تھے لیکن آواز ندارد....!

چار نو کروں نے اسے اٹھا کر خواب گاہ تک پہنچایا۔ رانی ساتھ آئی تھی۔ بستر پر لٹا کراس کا لباس تبدیل کرایا ۔ اور بالکل ای انداز میں اس پر چاور ڈال کر تین چار تھیکیاں دیں جیسے کوئی اکتائی ہوئی ماں اپنے شریر بیچ کو سلانے میں بالآخر کا میاب ہو ہی گئی ہو۔

محر آستہ آستہ چلتی ہوئی کرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کردیا۔

ہمبک کاجم تقریبادس منٹ تک بے حس و حرکت رہا۔ پھر وہ اس طرح اٹھ بیٹا جیسے یو نبی منف کے طور پر آ تکھیں بند کیے پرارہاہو۔ نہ تو آ تکھوں بین نشے کے آثار تھے اور نہ چھرے سے منفل کے طور پی تھی۔ منفل کے طور بی تھی۔

اٹھ کر کمرہ اندر سے مقفل کیااور پھر تیزی سے لباس تبدیل کرنے لگا۔ میزی در از سے ایک ریوالور نکال کر جیب میں ڈالا . . . پھر ہائیں جانب والی دیوار کے قریب آ کھڑا ہوا ... یک بیک بلکی سی آواز ہوئی اور فرش میں تین یا چار مر کع فٹ کی خلاء نظر آنے گئی۔

اس نے خلاء میں قدم رکھااور تہہ خانے کے نہیے طے کرتا چلا گیا۔ آہتہ آہتہ فرش کی خلاء بھی پر ہوتی جارہی تھی۔ یہ ایک زمین دوز موٹر گیرائ تھا۔ ایک چھوٹی ہی سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ کر اس نے قربی ستون پر کسی قتم کے میکنز م کو حرکت دی۔ بلکی می گھر ایہ شدے ساتھ سامنے والی دیوار دو حصول میں تقلیم ہو کردونوں اطراف میں کھسکتی چلی گئی۔ اب سامنے اتنا کشادہ راستہ موجود تھا جس سے گاڑی باسمانی گذر سکتی تھی۔

کچے دیر بعد گاڑی ساجد گر کے اس ویرانے میں نظر آئی۔ جہاں سے دن کو گذرتے ہوئے بھی ہول آتا تھا۔ بڑا گھنا جنگل تھا۔ لیکن کبڑے نے تو بہر حال اپنے کیے راستہ بنایا تھا۔

یہ راستہ دار مل ایک پھر ملے نیلے سے گذرتا تھا درنہ اس کے علادہ اور کہیں ہے بھی اس جگل میں داخلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میلوں تک کروندے کی کاننے دار جھاڑیاں تھیں ای لیے یہ کروندوں کا جگل کہلاتا تھا۔

ٹیلا تااہ نیا بھی نہیں تھاکہ اسے نا قابل گذر کہا جاسکیداکٹر اجنی شکاری ٹیلے پر پیٹی تو جاتے تھے لیکن اور پھر وہی کانے دار جھاڑیوں کی مصیبت۔ یہ اور بابت ہے کہ اور کی جھاڑیاں انسانی 15,000

ہاتھوں می کی مر ہون منت رہی ہون .... ایسا معلوم ہوتا تھا جیے ورالا ہیں مٹی مجر کر جمازیاں لگائی کی ہوں ورشاس پھر ملے ٹیلے پر مبرے کا گذر کہاں ....!

مرکزے کو ان جمازیوں سے کیامر دکار ... اس نے توشیلے کے دامن ہی جن راستہ بہایا تھا۔ بہاں ﷺ کر دوگاؤی سے افراتھا اور امری ہوئی چٹان کے قریب رک کر خالبًا بھر کسی سکور م تی کو چھٹرا تھا اور چٹان آواز پیدا کے بغیرا بی جگہ ہے کھسک تی تھی۔

لکیان پھر میسے بی کاڑی اس طاوش واطل ہوئی میں چنان پھر اسلی خالت پر نظر آنے کی میں۔ گاڑی سر مک بی میں میں وڑوی گئی . . . اور جمیک نے اثر کرپیدل چلنے لکا۔ اس کے وابیے ہاتھ میں رایا الور تعااور یا کیں ہاتھ میں تاریخ۔

ملے والی سر عک سے گذر کروہ کھلے میں الایا ...!

0

مران کے فرشنوں کو محی مطم نہ ہو سکا کہ اے کب کلوروقارم کے زیر اثر لایا گیا اور کب خواب گاہ سے روا کی ہوئی۔ جار آدی اے افعات ہوئے جمل سراتنے پاہر آئے تھے۔ خالبان اطراف کے پیرہ داروں کو بھی خواب آور اشیاد دی گئی تھیں جدھر سے انہیں گذرہ تھا بہر مال عمران کو محل سراسے نکال لانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔

يجر عران كوايك اليح كر على موش آياتها جس كى ديوارين ملى كى تعلى

"بائے اب تیر اللہ بال اسود وروناک کیے میں بیز بدیلہ اس پاس کوئی محل شد و کھائی دیا۔ سامنے می ایک طالح میں مجمونا سائیروسمن لیپ روشن تھا۔ لیکن اسمیر بوٹ کر سائے کے لیے اس کی روشن ناکانی متی۔

المريكوني إ"اس في المك لكال

"مَ كِالَ فَ بِولَ رَبِ بو؟" آواد آئي و ... مُر بنت دور كي معلوم بو في تحلد "كانى بادُرت !" مران في مح كرجواب ديد

میں پھر کہتا ہوں مجھے دہا کر دواور شریجیتاؤ کے استوار دور بی کی سمی لیکن اٹھا ہے اللہ عمران کی سمجھ میں آ رہاتھا۔ وہ دروازے کی طرف بوصانہ پھر قوت بھی صرف کی لیکن کام نہ بنا دروازہ کافی مصبوط تھا ۔۔۔! ای عارت میں بمیک دی گریٹ ایک مشین پر جما ہوایہ دونوں آوازی من رہا تھا۔ عمران کی آواز۔ "تمہاری آوازیزی ریلی ہے! تم میوزک ڈائریکٹر تو نہیں ہو؟" "او خدا کے بندے اپنی شکل تو دکھاؤ۔ میں نے کئی دن سے کسی آدمی کی شکل نہیں و یکھی۔" دوسری آواز۔

اور پھر دہ دونوں آوازیں کھنے لگیں۔ مثین سے کمڑ کمڑاہٹ بلند ہوری تمی اور بمبک کی پیشانی پر سلونیں امری آری تمیں۔ بالکل الیاسی لگ رہاتھا جیے اب دہ خود بھی پاگلوں کی طرح چینا شروع کردے گا۔ مثین کوای حال میں چھوڑ کردہ کمرے سے باہر لکلا۔

کھ عجیب ی عمارت تھی ... ہر کمرہ کی بہت بڑے گنبد کا عددونی حصد معلوم ہو تا تھا۔ لیکن یہ گنبد بڑے عجیب تھے یعنی کچی مٹی سے بنائے گئے تھے۔

کرداایک کرے میں داخل ہواجہاں ایک قوی دیکل آدقی بدی پھرتی اور مستعدی سے کی فتم کی مشین تی کی طرح رک میا۔ فتم کی مشین تی کی طرح رک میا۔ " یہ کیا گر برد ہمیلار کی ہے تم نے؟" کیزاد ہاڑا۔ " یہ کیا گر برد مجمیلار کی ہے تم نے؟" کیزاد ہاڑا۔

قوی پیکل آدی ہے حس وحر کت کھڑارہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا چیسے اس کی روح قبض کر لیا ان ہو۔

"يولا كيول فيس؟"كبراير في كربولا\_

" میں یہاں کمی مورت کے بغیر نہیں رہ سکا۔"اس نے بحرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"عورت كے بچ ... و آوادوں بن كول كرو الله"

"يه ميرااحجاج تعله" قوى يكل آدى نے كمل

دفعام کے بندروں کے سے انداز میں چھلانگ لگائی اور اس کے دونوں میر لیے آدی کے

مند پر بڑے۔ وہ چڑا ہوادوس کا طرف ال گیا۔ ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔

وہ بدقت اٹھ سکالیکن کرے ہونے کی تاب شاید نہیں رکھتا تھا۔

"كون؟اب كياخيال ب-"بمك نے تطحى على كے ماتھ يو محار

"م ... بن حمی حمی بار دالوں گا۔" قوی بیکل آدی نے جملا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن جمیک کی شوکراس کی پیشانی پر پڑی۔وہ پھر دھر ہو گیا۔ اب وہ فرش پر چت پڑا ہے ہی سے ہاتھ ہی چینک رہا تھا۔ مجر ذرائی ی دیر جلی ہے حس د حرکت ہو گیا۔ خالبا ہے ہوش ہو گیا تھا۔ کبڑے نے دلھارے لگے ہوئے مو فج اور انسے ایک پش مو کچ پرانگل رکھ دی۔ تعوزی ہی دیر بعد درواز کھلااور ایک سہا ہوا سا آدمی اعدد اخل ہوا۔ "اے دیکھو ... ہمگ نے ہے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کیا۔

" ج تي إلى ... دو ... د يكما مول جناب " وه بكاليا

سور یہ حورت کے بغیریهاں نہیں رہ سکا تھا۔ اب کو تواہے دوبارہ جنم لینے پر مجود کردوں۔ " آنے والا ہو نؤں پر زبان پیر کررہ کیا بھے بولا نہیں۔ اس کا سینراوبار کی دھو تکی کی طرح مال رہا تھا۔

مب تم كثرول كرد ك ... ان مثينول كوسم ....!"

"اب به بهتر جناب"

اے مال سے الحوالے جات ... اصلاح فانے عمل و کھو۔ اب یہ مجی مثینوں کے قریب در آنے ہائے۔ "
د آنے ہائے۔ "

"بهت بهتر جناب!"

"دیکوا" بمک نے مشیوں کی طرف یا تھ اٹھاکر کیا۔ "شیل جودہ اور چدرہ نبرول کی آتھ اٹھاکر کیا۔ "شیل جودہ اور چدرہ نبرول کی آتا اول۔"

اور پر دوان کرے سے لکل آیا ...!

Q

وفعنا عران کی نظر بائیں جانب والے کول سوراخ پر بڑی جس کا قطر چوائی منرور رہا ہوگا۔ او نبچائی فرش سے تقریباً سات نب تنی سورون کے جنب جس ایک وجند لاسا چرو نظر آ دہا تھا۔ معران سے عران اسودان سے آواز آئی۔

معلوسی بردویوسر وازیکر نادان۔ عمران نے باک لگائی۔ لیکن بحری میں میں اللہ اللہ سی بھری میں میں اللہ اللہ میں الل آتا کہ کس ایک آدی کا شبہ جو پر کون ہوتا ہے۔ سب جھے عمران ہی کہ کر بھائے ہیں۔ تام برا تو قیل .... لیکن بہ نام من کرنہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بویا آدی مکویان بچائے کی کو شش کررہا ہو۔ " "اده بيني ... بيني إ" سوراخ ب آواز آئي " توتم الجي تك مي الدماغ نبيل بو سكر مر كريهال نظر آرب بور تهيل يهال كون الاياب ؟ "

" مجھے یاد نہیں۔ "عمران نے لا پر دائی سے شانوں کو جنش دی۔

"اچال فراس تاف من م ك كي بنجل "موران ع آواز آلى

"میں نہیں جاناتم کون ہو۔ "عران نے حرت سے کہا۔

" بيچانو بيشيه مين داور مول واكثر داور مي كاد يُدى."

"خدا کی پناو۔ بیدلوگ خواہ بخواہ ہے تکلف ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ میں کیا جانوں مرکز ایس

تم كس شى كى بات كررب مو-"

"یا خداہم سب پررم کر...اچھاسنواوود یکھوا تمبارے بیچے لوے کی ایک سلاخ پڑی ہوئی ہے۔اٹھا کر جھے وسے دو۔ میں اس سورائے کو بوھاؤں گا۔ شاید ای طرح تم تک پہنچ سکوں۔ یہ دیواریں مٹی کی ہیں۔"

عمران نے لوہے کی سلاخ اٹھا کر سوراخ کی جانب بڑھادی۔ ایک ہاتھ تکا اور سلاخ کو تھنچتا ہوا پھر سوراخ میں غائب ہو گیا۔

0

کبڑا مشین پر جما ہوادونوں کی آوازیں من رہاتھاادر اس کے ہو نٹوں پر خنیف می میکر ہمت میں میکر ہمت میں میکر ہمت می متی۔ کچھ دیر بعد ایس آوازیں آنے لگیس جینے کی خوس چیز پر مشرییں لگائی جاری ہوں۔ اس نے قریب رکھے ہوئے فون کاریسیورا شمایااور ایک بٹن دہاکر ماؤ تھ چیں جس کہا۔"ہیلو۔

سكسٹى سكس سكسٹى سكس جى بول تمباراباپ سور كے بچے سوتے رہنے ہواد يكواب وہ كبال ب-بال بال .... نول د كھائى ديتا۔ ليكن اس وقت اسے د كھائى دينا چاہئے۔ ہو شيار رہو!"

ریسیور رکھ کر دہ پھر مثین کی طرف متوجہ ہو حمیا۔ ضربات کی آوازین اب ہی آری تعین اساتھ بی کوئی ہائیا ہوا کہ رہا تھا۔ "پھ نہیں۔ یہ مرودد کون میں اور کیا چاہیے میں ہمیں یہاں کوں لا پہیگا ہے .... عمران کاش تم ہوش مند ہوتے۔ میرے بچے مجھے وہ دن آج بھی یاد آتے میں جب تم نے مجھے ڈیوولیٹڈوالوں سے پچلاتھا۔"

"اوبدے میان خدا کے لیے معاف رکھو!" یہ عران کی آواز تھی۔ "بی بہت پر بیان ہوں۔

اس وقت وائيلاك سننے كے موؤ من نبيل چو بيل كھنے پروؤيوسر دائر يكثر نبيل عام بتا۔

"تم يهال آنے سے پہلے كهال تھے؟"واكر داور كى آواز\_

" دومرے استال ... ارے واو ... وور انی صاحبہ!" عمران نے زور دار قبتیہ لگایا۔ "اس ابيتال كي ايك ليذي واكثر صاحبه "برمائي لس" كملاتي بين ... ولد كيابياد اخطاب ب- او مثى جيسى مورت کے لیے "ہر ہائی نس" سے بہتر خطاب کوئی دوسر اند ہوگا۔ اف فو کتنی لمبی متی اہر ہائی نس ... بل ... اور شوہر دُمانی بالشت کا ... اے کاش بے جوڑا مجھ سے کو آئی ہے کرے ... وہ ظم بين كرون كر جالاندن كو بحى بينة آجائد اور فلم كانام ركون ويره متوالي "... إلى ...!" "وہاں نے بہاں تک کیے اٹے گئے تھے؟"

"يار مت بيجا جا ثو\_" عمران كي آواز\_" بال كي كهال تخنيخ مو\_ بيس فهين جانبا كه يهال تك كيے بنجاموں مكن بيد خواب بى مو-"

ك بيك باكي جانب والى ديوار براك سوئج بورد كانفاساسرخ بلب روش موكيا ....!

كوااس فر نظر يزت بى اس طرح العلاق ي كرى ن كان كالا مد مروه تزى -مثین پر جعکاور اس کاسو کے آف کر کے دومر اقان کردیا۔

مثین سے قد موں کی آوازی آنے لکیں۔ عران اور داور کی آوازی عائب ہو چکی تھیں۔ قد موں کی آوادیں مخم کئیں۔ پر ایک آواز آئی جیے کوئی دروازہ چر جرایت کے ساتھ مخلا ہو۔ "كون؟"أيك آواز آئي-"يال كون آي؟"

"مبر کا پیانه لبریز دو چکا ہے۔" دو سری جمرانی دوئی سی آواز۔

"לצט\_ צו אפו ....?"

" فابر يهوش باب الفالم فيرى بدودى عالى كر ير فوكر يدى بال م سش افاموش د مواس كے خلاف كى جانے والى اللي اس كك ضرور باقى جاتي الله " " بيني جائي مي محمد برواه ميس

" ماد سال سے ہم نے آسان میں د مکھا۔ ہم بہاں اپی خوشی سے تو نہیں آئے تھے۔ راہ چلے پراے کے تے۔ اس قد تمانی سے موت بہتر ہے۔ طاہر نے اس سے کہا تھا کہ وہ مورت کے

. بغيرنبين روسكا-"

" كرتم كياكرناجاتي بو؟"

"بخادت!وه يمال تفاى مو تابي بمرس ميل"

"شایددهاس دفت می بین موجود ب- نیکن کیاتم اے طاش کر سکو عے- آج تک کوئی

مجى نين مطوم كرسكاكه وه كهال بينستاب-"

المريم كوفش كري توسب كه بوسكان ... كيابوى بات به آوا بحى ساس مكرى

اللش شروع كردين جهال وه آكر بينمتاب\_"

"من مر کتا ہوں کہ صدودے آگے ندیو ہوا"

موه .... توتم حاراساته نبین دو هے."

" نہیں ... لیکن ہمارے سے کیا مراد ہے کیا تمبارے علاوہ کی اور کے 3 من میں مجمی کی میں میں میں میں میں میں میں می

" طاہر اب مجی بے ہوش ہے۔ تم غداری پر آبادہ ہو لیکن آٹھ آدی بری طرح جلس رہے ہیں۔اگر تم نے .... ساتھ نددیا تو...."

" مخمرور مجے سوچے دو!"

" فين أت بعي مار والو\_" كي آوازير

مرمثین سے دھیگامشی اور شور کی آوازی آتی رہیں۔

الرب ... ارب عمرو ... سنوا او ... مرا ... اوه ... ويكو ... بب بجاف

بچاؤخ.... خيل.... خيل... خرر... خط!"

بالكل ايسامعلوم مواجيع خالفت كرنے والے كا كا محوض ديا كما مو

كرك نے مجل موند دافتوں ميں دباليا۔ آنكسين ملتوں سے المي يزر بن جميں۔

مشین سے پھر آواز آئی۔ "چلواب اسے حلاش کریں... دیوسے کجووہ کشرول روم میں موجود رہے۔ کیونکہ وہ خبیث اپناڈے سے چودہ اور پندرہ نمبر کے قیدیوں کی محفظو سن رہاہے۔ کہیں اسے شہرنہ ہو جائے۔"

" تُحكِ ب ... يل ديوكوسجماني جاديا بول"

آدازی فتم ہو سکیں۔ کبڑے سے ہو نٹول پرایک زہر کی مسکراہٹ لرزری تھی

اس مارت کے دس باشدوں نے پہل آنے کے بعدے آج کی آمان فیس ویکما تعل بارسال گذرے وواکی ایک کر کے بہال لائے گئے تھے۔ ان میں نے زیادہ تر اعلی درجہ کے الميتر في ان كاكام حمايينام رساني كى المعلوم مكر يس آئ موك يينات ممك تك المناجات تے اور بھگ کے پیغات آیک مخصوص فری کو مینی پر کی دوسرے کے لیے قر کرتے تھے۔ ہمک ہے بری طرح فائف تصدال کی محل دیکھتے ہی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور ب

حیات منی کہ انہوں نے بھی اس عارت میں وہ مبکہ طاش کرنے کی کوشش نہیں کی متی جال

بين كركواان يا كومت كرتا تقا

لين آئ .... وه يرى طرح جلاك مو ي حد ال يرخون موار فل الحد آدى الركوا ا تھ لگ جا تا تو وہ اس کی بوٹوان والیوں سے لوچھے اسے محسیت محسیت کر بازیے اس وقت تک ممينة برت بب تك كراس كادم فاند كل جانا-

ووايك ايك ديوار فمو تح عبار في الروية في منايد كيل كاليدج وورواز والاسكامكوم إلى لك على على على كذر كروان فيدت عك على على

وقعظ فیوں نے محر کمراہدی کی۔اور اس کی طرف متوجہ او تک جال تھے وہی رکنا پڑا براك علامت على كرابب كوكي اعلان كرناجا بتا تعالق بورى عمارت الى هم كى آواز ي كونج العثى تحى

"دوستوا" کے در بعد آواز آئی۔ " مجھافسوس کے طاہر کو شوری کی سرادی بڑی۔ میں نے حمین اکو سجلاے کہ بری آواد پر اپنی آواد بلند کرنے کی کو مشکل نہ کیا کرو۔ حیان اکو تم میں سے کوئی نہ کوئی بہک بی جاتا ہے۔ تمہاری مشکلات کے دن ممتم ہونے والے این چھ ماد ک النظاء دباتی ہے۔ اس کے بعد تم ایک زتی یافتہ ترین ملک کے افری ہو گے۔ تمہیں بوے بوے مدے ملیں گے۔رہے کے لیے شانداد کو قعیاں ہوں گی اور فرج کرنے کے لیے بیثار دولت۔ عی نے سوچاہے کہ اب ہم لوگ مجی بھی ایک ساتھ ہی دیا کریں۔ مطلب یہ کہ خمالوگ تو ل جل كررج ي مويس بحي كم إذ كم يضح عن ايك على إلى تم لوكون عن ال بيشاكرول والذا آج

ہاری پہلی میڈنگ ہوگ۔ تم سب کرہ نمبر تین میں میر اانظار کرو۔" سنانا چھا گیا۔ پھر کبڑے کی آواز نہ سائی دی۔

دوسب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے پکھ دیر بعد لیڈرنے کہلہ "پلوااس ہے بہتر موقع شاید پھر بھی ہاتھ نہ آئے۔ دو غالباً نبر تبن کے اس پاس کیں بیٹمتا ہوگا۔ ممکن ہے ہمارے وکٹیے تک دوو ہیں طے ہاں دیکھو تھہر دافورای حمل نہ کر بیٹمتا بہت چالاک ہے۔اگرایت ریوالور فکال لینے کا موقع مل کیا تو .... ایک بھی زعدہ نہ بچے گا ہمی اسے ہاتوں میں الجھاؤں گا پھر جیسے بی داہناہا تھ اپنے سر پررکھوں تم لوگ ٹوٹ پرنا۔"

دہ کرہ نبر تمن کے سائے آئے۔ اس میں دروازے کی بجائے صرف ایک کا ہوادر بیر تما اور تین اطراف میں چھوٹے چھوٹے روش دان بھی تھے۔ جیسے بی وہ اعر داخل ہو چکے .... در سے کے اور سے لوے کی ایک موٹی می چاور فرش تک سرک آئی۔ وہ یو کھلا کر مڑے۔

بمبک کاکان چاڑ دیے والا قبتیہ کرے میں گونے رہا تھا۔ وہ در سے پر چھا جانے والی جادر پر محریں مارنے گئے۔ لیکن بے سود . . . اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔

پر کبڑے کی آواز سائی دی۔ "احقو الد حود بھاں ایک ایسا مشینی نظام بھی موجود ہے ہے۔ مرف بیں کنڑول کرتا ہوں ... ہاں ... رائے اب تم مجھے باتوں بیں الجھاؤ تاکہ یہ ساتوں گدھے موقع پاکر حملہ کر سکیں۔ رکھود اہتا ہاتھ سر پر ... اور بیری خواہش ہے کہ بال باتھ کر پر رکھ لو۔ شروع ہوجاؤ شابائی ... "

یک بیک وہ سب چینے گئے کیونکہ گیند نما کرے کا فرش بدی تیزی سے نیچے د جنس حمیا تھا۔ انہیں اتنا موقع بھی نہ ٹل سکا کہ روشندانوں ہی کو پکڑ کر لٹک جاتے۔

کیڑے کے قبقے وہ برابر سن رہے تنے ... اور خود بھی حلق پھاڑ رہے تنے۔ کوئی اُر گڑار ہا تھا کوئی معانی ملک رہا تھا اور کوئی بے تحاشا کا لیاں دے رہا تھا۔

فرش دھنشارہا۔ لحظہ بر کھنا ان کا خوف پوھتا جارہا تھا۔ کی تک کرے کا قطر بھر ت<sup>ج</sup> بوج رہا تھا۔ فرش اور دیواروں کے در میان ایک بوی سی ہلالی خلاء تھکیل پار بی تھی۔

چر دفیتا فرش خلاء کی طرف جمکنا چلا گیا۔ مھٹی تھٹی ہی چیش کو تجیس ... اور پائی میں گرنے کے چھا کے ... جیزی سے بہنے والے زمین دوز جشمے نے ذرا ہی ہی و ہر میں ان کے چیتر اڑا

ديج بول کے۔

سوران الكادابو بكاتماك واكر داور عمران تك اللي كلي سي مران في براسا منه عاكمها تم افعائے .... اور داکر داور کوب آسانی سے اتار لا اور نگر بولا۔ "بار بوڈھے ہونے کو آئے مگر کورٹے بھاعرنے کی عادت نہ گی ... سلامالیم ...!"

"وعليم السلام!" داور ماحب في إن المناع الراح الراب ديالور يكو جميني موت س تغرانے کے۔

ے ہے۔ "وَتَم بِي آكودے برے خوالوں بن \_ "عران نے خط كاسالى كى۔

"فداك ليه وش كى باتين كرويينيا" .

"یار تم کتے جیس بدل کر آؤ کے چیرے سامنے۔" عمران نے برا سامنہ بنا کر کھا۔ "پروڈیو سر ڈائر کیٹر ہونے کار مطلب تو نہیں کہ لوگ جیس بدل کر بیٹا بیٹا گئے دوڑے آئیں اند مورک نے بروری کار ساتھ اورمر فوب كري محصافي الكشك في المالكم ...!

واور صاحب نے ثابد میر و علیم الملام کے کے لیے بونٹ کولے بھے کہ خیل آگیا او

انہوں نے تخی ہے مند بند کر لیا۔ وفعظ کرے بنی کمر کمراہٹ ی کونی اور آواد آئی۔ "واکٹر داور۔ اگر تم نے کل تک نہالیات

مولی توده تمیاری دندگی کا آخری دن مو گاریه آخری دار نگ ہے۔" "ارے باپ رے!" عران بو کھلا کر اچھل بڑا۔" یہ آواز کھاں ہے آ رہی ہے۔ بحوث

ه یجاد میجاد! معناموش ربوا همرج سالی دی۔ معنوش تو سیبوں سرر سرر سرر سرد مران کاعنا ہوا گلنی کلنی کا وال

میں بولا۔ داور صاحب فاموش کمڑے جنگ ہو منول پر زبان چیر رہے تھے۔

"داور ... كياتم من نيس د بالميرى بات كاجواب دو."

واور صاحب في اور زياده تحق عدون بيني لير

"المجى بات ہے!" بحر آواز آئي۔"كل اى دبت ذاكثر داور ... ابني كمزى المجى طرح و يكوا

میر کابات نافر کی لکیر ہوتی ہے۔ باعزت زندگی یائے کی موت . کل تک نیملہ کر لو۔ شب بخیر۔ ا داور صاحب بچھ دیر تک سکتے کی می مالت میں رہے پھر چونک کر عمران کی طرف مڑے جو ایک کوشے میں مند پھیائے اکروں بیٹایری طرح کانپ دہا تھا۔

داور صاحب في است بدفت الحالياور دودونون كالون عن الكيال محوس كركياتي بوئي آواز على الكيان موئي آواز على المان دين في المان في

Ó

آثری آدی دید کنرول روم بی کرایری طرح کانپ رہا تھا اور بمبک کی آواز کرے گی محدود فضایل گونے ری تھی۔

"تہارے ساتھی لیے سز پردوانہ ہو بچے ہیں۔ لیکن بیل چاہتا ہوں کہ تم ہیشہ میرے ساتھ عاربود کیا تھے اطاہر فالباب بھی ہے ہوش ہوگا۔ اس کی تارواری کے فرائض بھی تم پری آپریں گے۔ نیم ... کسی نہ کسی طرح تم دونوں چھ اُہ گذار عی دو۔ اس کے بعد جمہیں اپنے دیوں کی آپریں گے۔ نیم ... کسی نہ کسی اپنے دیوں کی ایک ذیری کا ایک کرد تھیب ہوا ہوگا۔ والی مشکل سے بیتین آئے گا۔ خواب میں مجی ایک ذیری کا ایک کرد مجب ہوا ہوگا۔ انہاں کہ تاہوں۔ "

پر سمنی کی ... جس کا مطلب میہ تھا کہ جمک اس شادت سے باہر جا چکا ہے۔ دیج نے معجدیں بند کر دیں اور دوڑتا ہوااس کرے میں آیا جاں باخی ساتھوں نے میڈنگ کی تھی ... محر دہاں کیا تھا۔ ... محر دہاں کیا تھا۔

پھردود دیوانہ وار جاروں طرف چکراتا پھرا .... قابل گذر حصوں بی بس مرف جن آدی
د کھائی دیے .... ایک تفاہ ہو ش طاہر اور دودونوں قیدی جنویں عالیا کی اسکیم کے تحت دہاں
لایا کیا تھا۔ دیویا اس کے ساتھی مقعد ہے واقف نہیں ہے۔ اس نے طاہر کوہوش بی لانے ک
کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس کی سمجھ بیں فہیں آرہا تھا کہ کیا گرے لیے سنر کامطلب اس
کی سمجھ بیں بخوبی آیا تھا۔ اس کے ساتھی ... بھیشہ سکے لیے ... رفضت ہو پہلے تھے۔

یکھ دیر تک اس پر ہر اس طاری رہا۔ گریک بیک جنوبیوں کی می حالت ہو گئے۔ خاموش بیٹا کبھی دانت پیتالور بھی مکا ہلاتا بع

یک بیک اٹھا اور ان کروں کی طرف چل پڑا جال دولوں قیدی رکھے گئے تھے۔ پہلے داور

صاحب ی کے کرے بیل قدم رکھاتھا وہاں دیوادی براساسوداخ دیکے کر شیخم کا اور پھر خود مجی ای اسٹول پر فکر آیا جو سوراخ کے بیچے رکھا ہوا تھا۔ جیسے بی اس نے سوراخ بیل جما تگادوسری طرف سے آواد آئی۔ "سلامالیم" اور وہ یو کھا کر اسٹول سے کود پڑا۔

"اے سلام کاجواب تورے دیا کروا" دوسری طرف سے بھر آواز آنی۔ وید چھر لیے کمڑا سوچا دہا بھر دوبارہ اسٹول پر جاچ حل پکھ دیر بعدوہ بھی انہیں کے قریب

نغرآيا

"کیاتم اوگ باہر جانا جا ہے ہو؟"اس نے آہت سے پوچلا عمران کچھ شد بولا۔ لیکن ڈاکٹر داور نے کہا۔ "کیوں سکیا جائے۔" " عیں مجی ایک قیدی ہوں۔ تم یہاں کیوں لائے گئے تھے؟" " عیں نمیں جانا کہ کوئی بھے سے کیا جا ہتا ہے؟" ڈاکٹر داور بولے۔ " اچھا اچھا! عیں بچھ گیا! تم رہی کیا ہے۔ بہترے آتے جاتے رہے ہیں ... ویکھو!اگر تم دداوی میر کاند دکرنے پر آبادہ ہو جاؤ تو شاہر ہم یمان سے کیل سکھا۔"

معشر ور خرور " وَاكْنُ واور معتفر بالله القائد على الدياف ويتوسف عمران كي طرف مواليه تظرول سن و يكها ورجران في احتماله الديل جلد في جلد كي بلكس جميكا عمل -

مود ان کی محرنه کرو . " داور ما دب جلدی سے بولے " مب تحک ہے . "

وہ نہیں اس کرے کی طرف لایا جہاں کچھ دیر پہلے اس کے ساتھی غرقاب ہوئے تھے۔ مگر ایسے کیامعلوم۔ وہ تو اس وقت انہیں لوگوں کی اسکیم کے مطابق آپریشن روم علی میشیوں سے الجما ہوا قلہ۔

"مرف می ایک ایدا کرو ب بهال "ای نے آہتہ ہے کہ "جال گِٹر کا دیواری ہیں۔ فرق می چڑ می کا ب ایک بار ... بعث ... ا"

وه چ کک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کی حتم کی آغاز ڈاکٹر داور نے بھی کئی تھی۔ "اوو... طاہر...!" دیند بر برایا۔

انجين ايك كيم هيم آدى نظر آياجس كاچره في في منطقه مكا مواقعا. حومو-" ديداس كي طرف جينك "تم كهان الحد آية جمين آدام كي خرود شه-" "دور رہوں جھے سے دور رہو۔" طاہر دونون ہاتھ آگے بڑھا کر وہاڑا ... باور دیورک گیا۔ طاہر پھر بولا۔ "میں فیصلہ کرچکا ہوں ... اب بی ہو کر رہے گا۔ سب بچھے خاک میں طاووں گا۔ کیاوہ سور کا بچہ ہم سے ہر ایک کے لیے ایک عورت مجی مہیا نہیں کر سکتا جھے راہ چلتے اٹھا ایمی آتا اور پھراس مقبرے میں میری آتھے کھی تھی ... ای طرح عور تیں ..."

"طاہر۔طاہر .... "دیج مضطرباندائدائد ش بولا۔ "تم سب کھے خاک میں کیے ملادو مے؟" لیکن طاہر کوئی جواب دیئے بغیرایک جانب مڑ گیا۔ وہ آپریشن روم کی طرف جار ہا تھا۔ دیج اس کے پیچے جھپٹا۔ لیکن اب طاہر نے دوڑناشر وس کر دیا تھا۔

عران بھی آگے بیجالین اتی دیریں وہ دونوں نظروں سے او جمل ہو <u>بھے تھے۔</u> طاہر آپریشن روم میں بھی کرایک سو کی پورڈ کے قریب رک عمیل

"مرنے کے لیے تیار ہو جاد۔"اس نے کہااور دید کاسر چکرا گیا۔ عمل جواب وے رہی ممی۔ "کیا بک رہے ہو۔ ا

"میں اس مقبرے کو تباہ کرنے جارہا ہوں ... بعظف جگہوں پر گے ہوئ کا کتا ایمیدان کے پرفچ الدادیں گے۔ میں نے بی اس کا پند لکا قلہ کیوا بہت چالاک ہے اسے ہم پر احتاد نہیں ہے۔ فرض کروہم اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کے متاہے ہوئے مخصوص میٹروں کے علاوہ کی دوسرے میٹر پر پیٹالت الزانا شر ذع کردیں تو ..."

"+0"U!"

دولیکن ہم جاہ ہوجائیں گے۔ جیسے بی ہم فری کو تنسی یا بیٹر بدلیں گے۔ وہ سارے ڈا کا بارٹ پھٹ جائیں گے اور ہمارانام و نشان تک ہاتی نہ رہے گا۔"

م "تم اليا نين كريك ... بر كرنين! ويد حلق بهاز تا بوااس كى طرف جيهادونوں ليك پرے ... طاہر اس كى كرفت سے آزاد ہوكراك ثرافهم فرى طرف يوسنے كى كوشش كر رہاتا اور دونوں بى حلق بهاد بهاد كر جي رہے ہے۔

عمران اور داور مخلف کرول چی ووشت محررب تع عمران که ربا تعل و با مل معلوم او تا به ربا تعل و با محل معلوم او تا ب

چر داور ساحب کو بھی اتا ہوش کہال تھا کہ وہ عراف کی اس ہو شعدانہ بات پر دیمیان دے سے دور دار گر گر تری ان دے سے دور دار گر گر گر گر تری اور عراف نے داور صاحب کا ہاتھ میکڑ کر تیزی سے اپنی طرف محینجا اور دیوارکی بڑکی طرف محینجا جا گیا۔

مهت سے من کا ایک بوارا تودہ کرا۔ اند جرا۔ کر اند جرا۔ وم کھٹ رہاتھ داور ماحب نیچ نے اور عران ان براس طرح چھایا ہوا تھا کہ حتی الا مکان انہیں بچاسکا فرجروں منی ہی باس کر رہی تھی لیکن وہ انجی اس قائل ہے کہ ہند اور ناک پر دویال لگا کر کسی ند کی طرح مانس تو لے بی سکتے تھے۔

من مقلاب الله من مران كود بواركى يزكى موجد كى متى ورند شايد ...! "واكثر صاحب!"عمران نے بحرائی بوئى آواز ش كها.

"אַן בַבּ אָט נשנופט ב"

میری یادداشت دائی آگی ہے اس مادشہ کا وجہ سے .... سلامالیم!" "دور...ود....والیم ... او کھ مے ... ہے بود سے آئی وقت بھی سجیدہ نہیں ہوا یہ کیا مور باہے؟"

"ناک اور مند پر اکبرادومال جکڑے دیے درماند دم گفٹ جائے گا ...!"
" بو نجی ہوں ... مرے خدااب کیا ہوگا ؟"
" میراخیال ہے کہ ... بیلی نے انجی آسان کی جملکیاں دیمی تھیں۔"
" خدا آگرے ... کی ہو!" داور صاحب نے کہااور کھانے تھے۔
" رومال ... رومال ... "عمران غرایا۔

یہ بیٹ رہی تمی اور وہ بھروں کے ذہر پہنٹے تموتی ، اُٹِ تھو کر دے ہے۔ داور صاحب کو یوی در ہے ادبکائیاں آدی تھی اور وہ بھوت تو بن بی گئے تھے۔ ثاید جانور بھی ان کی شکلیں دکھ کرو حشت زوہ ہوجائے

" نه شايد كوئى بهت يوا يقر علا قيلا قياد " عران في كهاد " في انكر س يكوكها كرك ده سب كر بهايا ممكن ب قدرتي طور بر كموكهلا را بو- "

"تعد تو ... اب تم پاکل نبيل مو؟"

"پیدائش ہوں۔ کوئی نی بات نہیں۔ "عمران نے لاپروائی سے کہلہ "لیکن اہمی تھیل جتم نہیں ہولہ میں پاگل بی رہوں گااور آپ مردہ تصور کیے جائیں مے مگر قصد کیا تھا؟"

"من نے ایک بے آواز معنوی سیارہ دریافت کیا قلداس کی تقویریں کی تھیں۔ عدار معلوم کیا تھا۔ کیا تھا۔ پورے ملک میں وہ سیارہ دریافت کیا قلد اور کی اسک میں اور کوئی الی طاقتور دور بین موجود نہیں۔ جس چور ملک نے بے آواز سیارہ چھوڑا ہے اس کے ایجنوں کو غالباً شبہ ہو گیا تھا کہ میں اسے دیکے چکا ہوں۔ شاید وہ یہ بھی جلنتے ہیں کہ میں چاند کے کوئے کی فضا تک تقویریں کیوں ندلی ہوں تقویریں کیوں ندلی ہوں گی جوزمین ہی کامیاب ہو چکا ہوں۔ پھر میں نے اس سیارے کی تقویریں کیوں ندلی ہوں گی جوزمین ہی کے گردگردش کر دہا قلد"

"تعویریں کہاں ہیں اور آپ کا وہ فیلیسکو پک کیمرہ کہاں ہے؟"عمران نے مضطرباند انداز میں یو چھا۔

" یکی تو دہ اوگ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اگر معلوم کر لیا ہو تا تو .... شاید میں تمہیں زندہ نہ ملک تمہیں و ندہ نہ ملک تمہیں دور اور دہ چپ کر سننے ملک تمہیں دور اور دہ چپ کر سننے میں کامیاب ہو جائیں .... گرتم بہت عمل مند ہو سننے .... اف فود کیا حشر ہوتا ہمار ااگر تم جھے دکھ کر کمل محتے ہوتے۔ اعتراف کر لیتے کہ تم باگل نہیں ہو۔"

"مں اب بی پاکل ہوں۔ "عران پھر اٹھانے کے لیے جما لیکن پھر یک بیک سبجدہ نظر آنے لگا۔ تموڑی دیر بعد بولا۔ "آپ نے ملڑی اٹنگی جس کواطلاع کیوں نہیں دی تھی۔ اگر دہ لوگ پہلے بی سے چیڑ چھاڑ کرتے رہے تھے۔"

" بس اس وقت تک سجھ نیس سکا تھا کہ یہ لوگ کون بیں اور کیا جاہتے ہیں؟ آخری واضح وارنگ تواس میں اور کیا جاہتے ہیں؟ آخری واضح وارنگ تواسی وقت ملی تھی جب بیس نے شی کوفون کیا تھا۔ یہ بیرا بالکل تی فون ہے ایمار کری سے محر تک کیسل ڈلوائے تے اس لیے .... اگر اس کے تاریخی اور ہوتے تو بھتی طور پر کاٹ دیے گئے ہوتے .... کیونکہ اس وقت میں نے اس ایک کے علاوہ سارے فون بے کارپائے تھے۔ " میں اور بیا تھے کے قرکر نی جاہے۔ "ام بیا تواب ایک کے علاوہ سارے کیس چھنے کی قرکر نی جاہے۔ "

FINAL